

شم الرحافاو في

القهم



فالمج فبحد روس عالب كفتخب التعاري سن

شمس الرحمن فاروقي



غالب أنسى ميوس ، نئي دملي

مصنف : ستمسس الرحمان فاروقی شمسس الرحمان فاروقی

سن اشاعت : ۱۹۸۹ امتمام : شابد ما مل تعبداد: گیاز الاسو خطاط : محمد فاروق المبنی مطبع : عزیز میزنشک بریس ولمی

قيمت : نو<u>م ۾ روپ</u>

ما مشر غالب انسٹی ٹبوٹ، ایوان غالب مازگ نئی زمِی۲۰۰۰۱۱ Wonder-exciting vigour, intenseness and peculiarity of thought, using at will the almost boundless stores of a capacious memory, and exercised on subjects, where we have no right to expect it - this is the wit of Donne!

S.T. COLERIDGE

Understanding it is not a preparation for reading the poem. It is itself the poem.

I.A. RICHARDS

# فهرست

حروب آعناز المال المال

# حرف أغاز

چندسال قبل بلی کیشنز سب کمیش، غالب انسٹی ٹیوٹ نے اپنے اشاعتی منصوب کے بعد بہد دیوان غالب کی ایک نئی سخرح لکھنے کا فیصلہ کیا تواس سنسلیم شہور فالب شناس مناب شمسس الرحمٰن فاد دتی سے درخواست کی کہ دہ النسٹی ٹیوٹ کے اس کام کوسرانجا کر ہے موصوت نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے تفقیم غالب کی ترتیب شردع کر دی، وہ ال کام کو سنسب خون کیں غالب صدی سے قبل مرا 19 ء سے شردع کر چکے تھے جو انتفوں نے مدی جاری رکھا ، ایسی عمورت میں اشعار غالب سے متعلق آن کی بخشیں بہت الوبل اور مفقل ہوتی تھیں لیکن جیس استالوبل اور مفقل ہوتی تھیں لیکن جیس آن پر اشاعت کی غرض سے نظر ڈوالی گئی تو حرف آن استاری کو

منتخب کیا گیا جن میں انھوں نے یا تو کو ٹی خاص نکتہ پایا یا جن کے بیان میں غالب کے مشہور شارحین تک بھی کو ٹی خاص حق ادا نہیں کر یائے تھے۔

فارد قی صاحب نے تفہیم غالب کی تصنیف کودلکش ، پندیدہ اور قابل قدر بنانے کے نئے اپنے مشرقی دمغر فی ادب کے خاص مطالعہ ، کلام غالب کی مختلف شہور غیرشہور شرکوں کے گہرے جا کر ہے اور ترجان غالب کے طور اپنے غیر بعولی تجربے کی روشنی ہیں بڑی منت اور عرق ریزی سے کام لیا ہے ہر خیر کا تھوں نے اس میں ۱۳۸ اشعاد کو موضوع ہے ت بنایا ہے لیکن اس بحث میں دلائل اور شوا ہر کے سبب جس قد رفضیل آگئی ہے اس سے کتاب کی ضغامت مہم صفحات تک بہنے گئی ہے اور اب بیر غالب پرستوں ، کلام غالب دلدادگان اور شوا ہر کے سبب جس قد رفضیل آگئی ہے اس سے کتاب کی ضغامت مہم صفحات تک بہنے گئی ہے اور اب بیر غالب پرستوں ، کلام غالب دلدادگان اور شوا ہر کے صبب خیر این ترقیب تحفید بن گئی ہے ۔
اور غالب کے مطالعہ کرنے والے طلباء کے لئے ایک قابل تقریب تحفید بن گئی ہے ۔
کے شکر بنے کام ستی ہے و ہاں اس یاد گار کام کو مرانجام دینے کے لئے ہم جناب شمس الرجان فار د تی صاحب کے ہم خیاب شمس الرجان فار د تی صاحب کے ہم خیاب شمس الرجان ما تی دائیں ہم جناب شمس الرجان ما تی دائیں ہم خیاب شمس الرجان ما تی تاب شاہ کی گئی ہے ۔

پروفلسرکا آل قرلینی چرین سیلی کیشنزسب کمیشی، غالب انسٹی میوط نئی دہلی



غالب، عهد غالب اور متعلقات غالب پر تحقیق و تنقید، ترتب و قد و بن اورانا عن الب المستعلق کام غالب انسٹی ٹیوٹ کے بنیا دی فرائفن میں شامل ہے، یہ فرائفن انسٹی ٹیوٹ الب نے آئ خالب انسٹی ٹیوٹ کے ماتھ انجام دیتا آر ہا ہے ، انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے خالب سے متعلق مذکورہ موضوعات پر اب تک کافی کنا ہیں شائع ہو کر خراج تحسین حاصل کرع کی خالب سے متعلق مذکورہ موضوعات پر اب تک کافی کنا ہیں شائع ہو کر خراج تحسین حاصل کرع کی ہیں ، ہر سال کتابول کی اشاعت کا سلسلہ ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت جاری رہائے اس انسٹی ٹیوٹ نے گذشتہ چند سال سے بند وستان کی مختلف زبانوں میں دیوان غالب کے ترج کو احراء انسٹی ٹیوٹ نے گذشتہ چند سال سے بند وستان کی مختلف زبان میں کلام غالب کے ترج کے کا احراء ہو جبکا ہے اور ان دوں ہندی ، مراکھی اور گھراتی کے تراج کم کا کام جاری ہے۔

السنى شيوث نے كچھ برسوں مبيلے كلام غالب كى نئى شرح الھنے كا ايك بر دجيك بنايا تها ورملك كمشبورغالب شناس، صاحب طرزنقاد، انشا برداز بمحقق وشاعوا وركلام غالب برائب خاص نظر رکھنے والے جناب شمس الرحلیٰ فاروقی سے فروائش کی تھی کہ وہ اس خدمت کوانجام دیں موصوف نے برکام سنبھالنے کے بعد الج سے انہماک اور گہری لگن کے ساتھ اسے بوراکیا ، دراصل وہ غالب صری ۱۹۹۹ء سے قبل غالب کے انشعاری تشعریے کا سلسلہ شب بون اپریل ۸۴ ۱۹ء سے شروع کر چکے تھے جیے شمبر۸۸ ۱۹ء تک انھوں نے جاری رکھا ،اس طرح وتفہیم غالب، کا یہ کام ۲۰ برس تک ہوتا رہا ، فاروتی صاحب نے تفهيم غالب بين تهام اشعار غالب كوشامل نبهي كيا ا ورجرت ن استعار كوموصوع كفتكو بنا با جن بن كسى بھى اغتبار سے بحث و مباحثه كى كنيائش مجى كئى أن كا فؤل سے كذا طرم ارخىيال كے لئے دسى النار المنوب موں جن بى كوئى ايسانكة موجوعام شراح سے نظرا مدار موكيا مو با بن كى شرح بى كوئى الى بات كهنا مكن بوجوشدا ول شراح سے بث كر بوس كو باك تعنيم فالب مي نهايت متخب اشعاد كونتا ل كيا كياسي، شب خون مي اشعاد كي شرح مسمح ہونی رہی اس کی باضا بطراننا عن کے وفت فارونی صاحبے اس بیں صروری صندف واضا<sup>عے</sup> سے کام بیا ہے اس کی زبان کو آسان بنانے کی طرف توج دی ہے اور کئی اعتبار سے اس کی نخرىروں كو بنايا ا درسنوار اسے فارد نى صاحب كى مشرق دمغرب كى ادبيات برگېرى نظر ہے ا ورتفهم عالب كانصنيف كے دفت أتمنول نے اپنے أردد فارس اور انگريزي كے مطالع سے گہرااستفادہ کیاہے

یُوں توکلام غالب کے شارصین کی ایک طویل فہرست ہے لیکن فیراہم شارصین کونظراندا نہ کرنے ہوئے فار دقی ما حب نے مشاہیر میں سے صرف بیس کو استفادے کے لئے اپنے بیش نظر رکھا ہے گان ہیں سے بھی جن سے عزوری سمجھا ہے اتفاق کیا ہے اور جن سے عروری نہیں سمجھا اختلات کیا ہے کاسی طرح مشرق و مغرب کے ادب ہیں سے جس بات کو مبارک وستعس سمجھا ہے مانا ہے اور مس کو نہیں سمجھا ، اُسے نظر انداز کر دیا ہے اُن کی نظر میں مشرقی دمغربی ادبیات میں سے نہ تو تمام ترب ندیدہ ہے اور نرسب کچھ نا پہندیدہ اُن کے ان نظر مات کی جملک

وتفہیم غالب سی صاحد طور برنظر آتی ہے۔

وتفهيم غالب مين ١٣٨ استعاد كى تشريح نهابية تفعيلى و در مكمل مجديث كرما تعريكي ہے اور ایک ایک بات کو بڑے مجر لور وزن اور دلائل کے ساتھ بیش کیا ہے . فاروتی ماحب نے بورے دیوان غالب کی جھاں بھٹک کر کے جن انتعاد کو زیارہ قابلِ تشریح مجھاً انعیں شرح بي بين كرديا هي اور ابق كاكام أسك ك ي جورد يا ي غرمن بدك تفهيم غالب غالب كح منتخب اشعارى سنرر كي وغبار سے كلام غالب كا ايك ايسا أيمينه كها جاسكتا يہ حس ميں مربات صاف دکھائی دیتی ہے اور شارح کی مفصل مجت کی روشنی میں جہاں اسے کلام غالب برابك متوازن مفيدكاتام د السكتين توديان غالبيات بي بدايك المجوتي ادرسي تصنیعت کہی جاسکتی ہے۔

فارونی صاحب اگردود دستول ا در خاص طور پر غالب برستوں کے شکر کیے کے مستق ہیں کرا مفول نے تنفہیم عالب کوا کیک خلصے کا سامان بنا کر پیش کیا اور کلام غالب کی تغییم کی تئی را بین کھولیں ، ابید ہے کہ پرستاران غالب اس سے زیادہ سے زیا وہ مستقبین ہوں گئے۔

مخرشنيع وتنرليثي سکرمیشری نالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی



مطالعات غالب كي تاريخ بين ١٩ ١٩ ا ور ١٩ ١٩ خاص البمبيت ركھتے ہيں - ١٩٧٩ ميں غالب کی صدرسال برسی و نیا تھوس میگرمیگدمنا نی گئی ، لیکن ناسب صدی نقریبات اورتصنیفات کا سلسله ۱۹۹۸ بی بین شروع موگیا تھا۔ ۱۹۹۸ کے مشعروع میں مجھے خیال آیا کہ شب تون الداآباد کی طرف سے غالب کو خراج عقیدت اوں پہنٹ کیا جائے کہ اس کے سرشما رہے ہیں غالب کے کسی شعر برگفت گوکی جائے ، اور سنرط بیر رکھی کہ اطہار خیال کے لئے دہی شعر شتخب ہول جن میں کوئی ایسا بحت موجو عام سفرات سے نظر انداز عو گیا مور باجن کی شرح میں کوئی ایسی بات کہنا مکن ہو جومتدا دل شروح سے برٹ کر ہو۔ جنا نخیر شب خون میں کے شمارہ نمبر۲۴ بابت ماہ ایر بل ٨ ١٩ ١٤ سے" نفہ ہم غالب" كاسك شروع موا ، اور يه كجيواس قدرمقبول مواكد غالب صدى نقريات كے اختام يزير مونے كے بعد قائم رہا - اس سلسلے كى اخرى الله الله الله الله الله الله الله شماره ۱۵۱ بابت مادستمبر، نومبرمه ۱۹۸ بی ثالع مبرئی ـ گویا"د تفهیم غالب کے نام سے جوكاب اس وقت آب كم الحقول ميں بي اس كى مدت تصنيف عيس سال سے كچوا واير مے -ایسانبیں ہے کاس میں وہ سب اشعار آگئے ہیں جن کی شرح میں متدا ول شارصین سے اختلاف مكن براكريس ووباده رويت الف سي شروع كرول تو اغلب مي كرجيتي شعراس كتاب الى شامل ہيں ،اتنے ہي اور لائليں گے جن برگفت گوموسکتی ہے ۔ ليکن ايک مار يو رہے ديوان کو د کھے جانے کے بعداور تمام اشعار ہے تا دہر خور کرنے کے بعد جن اشعار برنظر معمری ان پر اكتفااس ليكرريا بول كرمكن يحبيسري باريط صفيرا ورتعي اشعا دنظرآعائيل ولهذامهي ببتر

ہے کاس وقت نک کے نوروفکر کانچ (آب کے سامنے میش کر دیا جائے۔ باقی چرکجی مہی۔
کتابی صورت بیں بیش کرنے کی غرض سے بیں نے تمام تعہدیات کو د دیارہ لکھا ہے،
اس معنی ہیں، کدان میں اضافہ کیا ہے، بعض باتیں صدف کردی ہیں، بعض باتوں کو زیادہ واضح
کر نے کی کوشش کی ہے، بعض بیملو کو ل پر تاکید بڑھا دی ہے، بعض بر کچھ کم کردی ہے،
زبان کو بھی آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ بعنی اس دقت جو سخر بریں آپ کے سامنے ہیں
وہ "شب خون" بیں شائع ہونے والی تحریروں سے جگہ جگہ لفظاً ادر کئی حب کہ معنا"

ا دب کا ہرطالب علم اپنے بیش رو کول سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ بیں نے بھی میں کیا ہے۔ بیکن بعض یا تول میں میراان کا اختلات اور فرق بھی بہت شدید ہے۔ سب ہے ہی ل بات توبيركه غالب كے تمام شارح مغربي ادب سے مرعوب تھے ، ليكن مغربي اصول تقدسے ان كى د ا قضيت واجبى تهتى ـ جوكجه مغربي ا دب وه حانتے تھے اس كى ردشنى ہيں ان كو غالب مے پيال بعض محم زوريال نظرة في تفيس ا درغالب كي بعض خو بيال الخفيل عيب معلوم الوتي تفيل - ميرا معاملہ یہ ہے کہ ہیں مغربی ا دب سے واقعت ہوں لیکن اس سے مرعوب نہیں ہوں ۔ لہذا عالب کے بارے میں میرار دیے بڑانے شراح کے رویتے سے مختلف ہے۔ دوسری بات پر کومشرقی شعرمایت البینی و و شعر مایت حس کی ہمارے کلاسیکی شورانے شعوری یا غیرشعوری طور پرمایندی ک ہے ، وہ میری نظر میں بہت محترم اور مستحس ہے تبیسری بات یہ کہ بی اس نظر مے کا ٹندت سے قائل موں کرکسی شاعری کی فہم اسی وقت محمل موسکتی ہے جب ہم اس شعر ما بت مے داف موں جس کی روشنی میں و ہ شاعبری خلق کی کئی ہے اور جس کی روے وہ بامعنی موتی ہے۔ پوستی بات برکری مب سے پہلے اس بات سے سروکار رکھنا ہوں کرمشر فی شعریات کی روہے کسی شعری کیا تو بیاں ہیں ، بھیر بہ رکھیا ہوں کہ تعربی شعر بابت کی روسے اور کیا کہا جا نا ممکن ہے ؟ مين بيهمي خيال ركفنا مول كم عربي ادب بين تعنيم شعر كي حوطراتي كار متدا ول بي، اگر ده ہمارے لئے تھی کارآ مدم دسکیں تو ان کا استعمال آزادی سے کیاجا ناچاہئے۔ آخری بات بركه مشرقى اورمغربي ادب كع بارس مي بهت سارى معلومات بوج و كذت تارهانى كى

# دسترس بی نهمی بی چونکران سب کے بعد موں اس لئے بقول غالب ع ازبازیسین کتر گزاروں بیشیم

بعن لوگون کاخیال ہے کہ شعر کے وہی معنی بیان کرنا جا ہے ہوتا عرکے عند ہے یں ہوں ۔ یہ فلسند کشرح بیعتی bermeneutice کا بہت بڑا مسئلہ ہے ۔ آج کل مغرب میں اس پر بہت بحث ہورہی ہے، اوراس پر حرف آخر شاید کھی نہ کہا جا سے بیں بہن کہیں تا ہوں کہ مشرق شعرات ہیں شاعر کے عند یک کوئی فاص اجمیت نہیں حاصل ہے، اور مغرب بمفکر وں کا بھی ایک بڑا کروہ اس بات کا قائل ہے کہ ہر دہ معنی جو شعر کے الفاظ ہے ہم آ مرہ سکیں، وہ معنی جو سور کے الفاظ ہے ہم آ مرہ سکیں، وہ معنی جو سور کے الفاظ ہے ہم آ مرہ سکیں، وہ معنی جار کہ ترین معنی معنی جو سور کے الفاظ ہے ہار بک ترین معنی معنی میں وہ بی بی جو رہ اور چینے کیٹر معنی شعر میں مکن جوں ان کو دریا فت کریں ۔ بڑے سے شعری فونی ہی ہے ہو کہ میں اور چینے کیٹر معنی شعر میں مکن جوں ان کو دریا فت کریں ۔ بڑے سے شعری فونی ہی ہے جب کہ وہ مختلف زمانوں اور ختلف تنا ظر میں بھی با معنی در شاہے ۔ ایسا آسی وقت ہوں گا ہے جب اس میں معنی کے امکا نات کی کشرت ہو۔

اے بعض وجوہ کی بنا پرس اس کتاب کودرگا پرشاد کا درد ابدی کی تصنیف میں مجتاب اس کتاب کودرگا پرشاد

حانی سے استفادہ کے بغیرانے کام کو مکم ل نہیں کہ سکتا۔ حالی کے زمانے سے اب تک غالب كى كتنى شرطاب، يا غالب كے منتخب استعار كى شرح بر مينى كتنى كما بي شاكع بوعلى ہیں ،اس کا الدارہ لگا نامشکل ہے۔وقتاً فوقها مجن تصنیفات سے می استفادہ کرنارہا ہوں ان کی تفصیل ( اشاعت کی اولین ماریخ کے اعتبارے) حسب دیل ہے۔ جوالپریشن میرے مطالعے بیں رہاہے ،اس کی عمی مراحت کردی گئی ہے:

(۱) تصنبین علم دلیمی ( زمانهٔ تقسنیت واشاعیت ۱۸۰۰ کے بدد) ۱۲) نواب الطاف حسبین مالی : مقدمهٔ شعروشاعری ( الدا یا دس ۱۹۱۵ اولین اشاعت)

( ۱۱ ) خواجه الطافت سين عالى: يا دگارغالب ( لامور ۱۹۳۰ ، اوّلين اشاعت ۱۹۳۰ )

( مع ) مولانا احد حسن شوکت میرسی و حل کلیات ارد د مرزا غالب د بلوی (میرشده ۱۸۹۹)

( a ) علامه سبرطی جیدرتهم طباطبانی: مشرح دیوان آرد دیدے غالب (جبدراً باد. ۱۹۰۰ ا

 ۱ ) مولاناسبيرفننل المسن حسرت اوبانى : ديوان نااب من سشرح ( د لي) ، " نادیخ ندارد - اقلین انشاعیت ۱۹۱۱

(۷) عبدالرجن بجنوری: مقدم د بوان غالب پمشمول نسخ حمیدر بهوپال ۱۹۲۱)

٨١) عَلَامِهِ عَمَرُ احربِ بِحُودِ مُومِ إِنَّى: شَرِح ديوان غالب ( تكفنو عه ١٥ از اندنفنين١٩١١)

( 9 ) علَّامه سيام محددى: مطالب المغالب (لامحد ١٣١) طبع سوم )

(۱۰) حفرت بیخورد ملوی : مراً قالغالب ( دلمی ۱۹۲۵ اشاعت اول ۱۹۳۸)

(١١) آغامخربا فشهر: بيان غالب (امرتسر١٩٣٩)

۱۲۱) پندرت بوش لمسیانی : د بوان غالب مع شرح ۱ د بلی ۱۹۵۸ است اعت

(۱۳) نواب جعت رظی خال انژولکعنوی : مطالعهٔ غالب دلکعنو ۱۹۵۲ جیع دوس)

(١١١) شهام الدين مصطفي: ترجمان غالب (حيدراً با د ١٩٥٩)

( ١٥) يومف سليم يشتى: شرح داوان غالب ( دلى ١٩٨٣ اوكين اشاعت ١٩٥٨)

(١٤١) نياز فتح يوري : مشكلات غالب (كلعنو ١٩٧١)

(۱۷) مسعودسن رضوی ادبیب: شرح طیاطیاتی اورشقید کلام فالب (نکھنو ۱۹۷۳) در در تدمیستان دو در دارد در در در دو در در دو در در دورد دو

١٨١) نيرمسعود: تعبيرغالب (لكمفتو ١٩٤٣)

١٩١) مولا ياغلام رسول مبر و نوائي سرحش ( لا مجورة ماريخ ندارد )

(۲۰) منظوراتصن عباسي : مرادغالب ( لأمجور ۱۹۴۵ )

ان کے علاوہ سینکٹروں مضابین اور کتابیں توہیں ہی ،جن ہیں کلڈم غالب برگفتنگو کی گئی ہے۔ ان کی تفصیل غیرصر وری جان کرنظراندا ذکر تاہوں ۔

بین ہے اس کا مطلب ہے میں میکہ میکہ میا بائی سے افتالات کیا ہے ، لیکن اس کا مطلب یہ منہیں کہ بیں طباطبائی کا احترام نہیں کرتا۔ اپنی تمام کمیوں کے با وجو دطباطبائی کی شرح میں میں طباطبائی کا احترام نہیں کہ مطالعہ ہر اس شخص کے لیے ناگزیر ہے جسے غالب باکلاسیکی ارد و مشریات سے دلیس ہے۔ ہی و دمو بانی کی شرح بھی تقریباً آئئی ہی ایم ہے ، اور طباطبائی کی افراط و تعریب ہے۔ ہی اور طباطبائی کا می کام میں ہے۔ بی خود و بادی اور سما مجددی ہی افراط و تعریب کی این میں در شان کا بھی کام میں ہے۔ بی خود و بادی شرح میں انتہائی فابل فلاد شارح ہیں جسرت موبانی نے بہت کم اشعادی شرح کی ہے ، اور بہت اختصار سے بھی کام لیا ہے ، ور شران کی تحد سنجی ہیں کلام نہیں۔ طالب علموں کے لیے آغابا قرسب سے سبتر ہیں ، ان کے بعار جوش ملسیانی ۔ آغا باقر نے مخالف شار جبن کی در ان کی شرح بہت سی شور شار جبن کی در ان کے فرمانے ہیں شار کے مطالعے سے نقریباً ہے نیا ذکر دیتی ہے ۔ بی خود موبانی کی شرح ان کے ذمانے ہیں شال کے کے مطالعے سے نقریباً ہے نیا ذکر دیتی ہے ۔ بی خود موبانی کی شرح ان کے ذمانے ہیں شال کے کے مطالعے سے نقریباً ہے نیا ذکر دیتی ہے ۔ بی خود موبانی کی شرح ان کے ذمانے ہیں شال کے مطالعے سے نقریباً ہے نیا ذکر دیتی ہے ۔ بی خود موبانی کی شرح ان کے ذمانے ہیں شال کے مطالعے سے نقریباً ہے نیا ذکر دیتی ہے ۔ بی خود موبانی کی شرح ان کے ذمانے ہیں شال کے مطالعے سے نقریباً ہے نیا ذکر دیتی ہے ۔ بی خود موبانی کی شرح ان کے ذمانے ہیں شال کے مطالعے سے نقریباً ہے نیا ذکر دیتی ہے ۔ بی خود موبانی کی شرح ان کے ذمانے ہیں شال کو دیا ہے ۔ بی خود می بی کو دیا ہے ۔ بی خود موبانی کی شرح ان کے ذمانے ہیں شال کو دیا ہے ۔ بی خود موبانی کی شرح دی موبانی کی دی خود موبانی کی دی خود موبانی کی سے دی خود موبانی کی دی خود موبانی کی خود موبانی کی دی خود موبانی کی دی خود موبانی کی خود موبانی کی خود موبانی کی دی خود موبانی کی دی خود موبانی کی خود موبانی کی دی خود موبانی کی

نم و فَى مَنى ، ورنداس كے اقتبارات بے باقرى كتاب اور معى كارا كدم و جاتى ۔
اشعار كا تان عام طور برنسخ ، عرشى (اشاعت اول ، الجمن ترقی اُر دو علی گڑھ ہم ۱۹ اشاعت دوم ، ایجن ترقی اُر دو د بلی گرھ ہم ۱۹ اشاعت دوم ، ایجن ترتی اردو د بلی ۱۹۸۷ کے مطابق ہے بیٹر ہے ہے اشعار ہمی کم دبیش اشاعت درم کئے تھے ۔ کتابی شکل اسی ترتیب سے مولا کا عرشی مرتوم نے درج کئے تھے ۔ کتابی شکل میں جمع کرتے وقت بیں نے اشعاد کی ترتیب منداول دیوان کے مطابق کر دی ہے ۔ جناب میں جمع کرتے دو ت بین نے اشعاد کی ترتیب منداول دیوان غالب ، کا بل مرکز اور این کے مطابق کر دی ہے ۔ جناب کا بی داس گینا رضا نے اپنے معرکز اور ایرانی ٹیس میں نے ان کی جیش قیمت تحقیق سے فائدہ کا میں استعاد زمان کر نوف نیست تحقیق سے فائدہ کتام انستار زمان کر نوف نیست تحقیق سے فائدہ کتام انستار زمان کر نوف نیست تحقیق سے فائدہ

ا تھاتے ہوئے اس کتاب ہیں شرح کردہ مرشعر کے سامنے اس کا زمانہ تصنیف لکھ دیاہے۔ لیکن ہیں نے دو حبکہ حباب رضا سے اختلات میں کیا ہے مشعر نمبر 11 کا زمانہ تصنیف اتفوں نے یند معلوم کس بنا بر ۱۹۸۱ انکھاہے ،جب کہ ۱۹۸ کے ما خذیب و ہ شعر نہیں ہے ۔ بچراں کہ بیننعر بہلی بارنسخہ حمید بیمی نظراتا کہ اس ایئے ہیں ہے اس کا زمانہ ۱۸۲۱متعین کیا ہے مشعر نمبر ١٣٠ كي اربخ مين في ١٨١ كي بعد لكين١٨١١ ت قبل متعين كي هيد كيول كريشوسلي بارسختشيراني یں متاہے۔ اس نسخ کا زمان کتابت مولا ناعرش نے ۱۸۲۷ دار دیاہے جو بحد پیشورسٹی عیشی زادہ ١٨١٨) بين نهين هے اس لئے اے ١٨١٢ تا ١٨٢١ ( تاريخ نسخة حميديد) كے زمانے كا بحى شهرين كبرسكة الذااس شعركازما فأنحرس اعماك بعدا ورووم استقبل تقبي إليه ''شب خون '' ہیں اشاعت کے رفت ہیں نے مہشر کی تفطیع بھی بیا ن کی تھی جس ز ما في بي تغهيم شروع موني تمتى ، اس وقت عروضي اطلاعات عام نهضيل ـ ا ب جب كذا ب کی مجرول برجناب صغیرالنسار بگیم صاحبه ا درعنوان حبشتی کی مفصل تخریرین سایط نیست جگی ہیں ، میں نے اشعار کا وزن و بحرورت کر اعیرضروری سمجھ کر کتاب سے اسے حارف کر دیا ہے۔ شعرنمبرمودا کی تغہیم ما پرسہبل کے ماہ المتر کناب " لکھٹو کیا بت ۱۹۶۹ میں ثبات ہوئی تنفی بمبیسة بیاس اس کی اُعنال نایمنی ۔ اس کی فراسمی کے بیے میں نظفرات مصارعیٰ کا ممالیان معول يعض اشعاري شرية مين نبيمسعود سه زباني بحث مباحثة مير سيهمت كام آيا مين ان کامیمی شکر بیاز اگر ناموں۔

ادب کے طالب علم کے لئے الخات عدمات راہ من سے کم نہیں بہرائی اُلی میں بہرائی اُلی میں بہرائی اُلی میں بہرائی اُلی میں بہربت بڑی کر وری مخی کے وہ لغت ندد یجھے تھے ۔ طبا دبابی کو اگر لفت دیجی و کی عادت بوق تو و داغالب پر مہت سے است وا طات کر بی سے محفوظ رہتے ۔ بیخو د مو اِنی نے طباطبائی کے اکثر اعتراضات کا جواب دیاہے ۔ بیخو د کو اگر افغت د کھینے کی عادت مونی قوان کے اکثر جو ابات اور زیادہ مسکت اور مست ندموسکتے منے یہ بین اپنے بارے میں بہت بی کہرسکتا ہوں کہمت نداون کے ابنے بارے میں مہمکن ندم و سکت نوا مسکت اور مسکت کی میں اور مسکت اور مسکت کی میں ایک اندراج انتار سے میں ہے۔

بہت سے دفات کا حوالہ ممکن نہیں ہوسکا ہے ، لیکن ہیں ان سب کے احسان سے گرال بالا ہوں ۔ اشعاد کی قرائت کے سلسلے ہیں نسخہ عرشی کے علاقہ انسخہ عرشی زادہ اور اسخہ شیرال دلینی ۱۸۱۹ اور ۲۹ ۸۱ کے مخطوطوں کے عکسی ایڈریشن ) نسخہ حمید بیدا ور دیوان خالا ہے ا دعکسی ایڈریشن از کالی داس گیتا رصف ) بہرے کام آئے ییں ان نمام محققاین کا

احران مىن دىمو**ں** -

یں غالب ان کی توجہ ہے ارباب عل وعقد، بالنصوص جناب در بہت نالک کا شکر گذار مول کدان کی توجہ ہے یہ کتاب موج وہ شکل ہیں معرض وجود ہیں آسکی ۔ ہیں جناب ابوب تابال ، وائر کٹر انسٹی ٹیوٹ بڑا ، جناب شاہر ما ہی اور ڈواکٹ رکامل قریب کا بھی معنون مول میں شب خون "کے ان گذت بڑھنے والے خاص شکر ہے کے مستق ہیں کہ اگر وہ ان تفہیب ات کا برجوش استقبال مذکر تے اور مجم سے اکت میں میا حشر واف لاف نہر تے تو میں اس سلسلے کو اتنی طویل قدت تک شاہر جاری نداکھ کتا۔

مرين المحاردي

غطيم آيا د نومبر ١٩٨٨ معنا بن شعری دا که بوحقه می فیمد و مبتیع نکات ولطانف بے می برد و ایں فعنیلتے است کر مخصوص بعض اہل محن است اگر طبیع سخن شناس دادی بایں بحتہ می دسی چرخوش فکر اگر مرکم باب است ا ماخوش فیم کم یاب تر است، خوشاحال شخصے کہ از ہرد وشربے یا فتہ و حظے دبورہ ۔

نواب مسطفی خال شیفته: (درترجمهٔ غالب) گلشن جنیار"، دلمی ارد داخبار پرسیس ۱۸۸ صفحه ۱۲۰۳

مولانا دفعنل حق خبرة بادى ) كے نتاگر دول بیں سے ایک شخص نے نا عزی مرندی کے سی شرکے معنی مرز اصا حب سے جا کر ہے ہے ۔ اکفول نے کچر معنی بیان کئے اس کے د بال سے آکر مولانا سے کہا : آپ مرز اصا حب کی سخن فہمی اور سخن سنجی کی اس فدر تعربین کیا کر تے ہیں ، آج اکفول نے ایک شعر کے معنی بالکل خلط بیان کئے ، اور کھچر و د شعر شریعا ، اور حو کھچر مرز انے اس کے معنی کے تھے ، بیان کئے ۔ مولانا نے فرمایا ، بھر ان معنول میں کیا ہر ائی سے باس نے کہا ہر ائی تو کھچ مولانا نے کہا اگر نا صر علی نے وہ معنی مرا د منہیں لئے جو مرز ا نے سمجھے میں تواس نے سخت غلطی کے۔ مرا د منہیں لئے جو مرز ا نے سمجھے میں تواس نے سخت غلطی کے۔

خواجدانطان حسبین حالی : یا دگار غالب " لا مور شیخ میارک علی اینگرسنز ۱۹۳۰ صفحه ۱۸۰ do

نفت فربادی ہے کس کی تتوجی تخریر کا كاندى بيرس برسيكرافسويركا MY WEST

ہی اس بات کی دضاحت اب نما ب صری زم وکداس شعر کے بار ہیں طبالمیا كايرفيصله ورست نهبس سے كم المصنف كايركن اكرات إن الم سے كرداد فواد كاغلا کے کے طب سپین کر ماکم کے سامنے جاتا ہے میں نے یہ ذکر نے کہاں دیجھا نہ کنا یا کاعڈی يبرسن بيهن نخردا دمخوابي محصطها نامشهور فدمم ايراني يهم ميه اوركزال التمعيل كا برشعراس کے وجود کی دلیل کے سے کافی ہے ت

كاندس عامه بهوت مدويدر كاه آمد

زادهٔ خاطر من تا بدد بی دا دمرا

اس رسم سے منتی جنتی سم کا سراغ فدیم روم ہیں تھی ملتا ہے۔ قدیم رو ماتی رواج کی روسے داوٹوا ہ یا امیدوا راوگ عائم کے پاس سفیداناس بین کری یا کرتے تھے بهمعنی" امپیرزار" اسی رسم کی طرف جنا نجها نخربزي كالفظ النَّار وكرتا به الحريزي مِن كي معنى" صاحت كيس اصل لاطبيتي كيمعنى مسفيرلياسس بينف

كيمعني تخير" سفيد" اور

والأبليني ميدوارية

نالب فاس شعری تشمری با بن الکھا ہے " نعتش کس کی شوخی تحریر کافرادی سے کر موسورت تفعویر ہے ، اس کا ہیر سن کا نمزی ہے بعینی مستی اگر جیمتل نصاویرانقبار محض مور بروجب رخ وآزار ہے " شارصین غائب نے اس بر بداضا فرکیا ہے کہ بہتغر انسان کے ضعیف البنیان مولئے کے خلاف احتجان ہے ، لیکن طباطبائی اس سے متغق نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ شعر ہیں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے مستی اغتباری سے فرت طاہر ہو مالا نکے معاملہ مستی اغتباری سے نفرت کا نہیں ، ملکھ رف اس بات کا ہے کہ کا غذ کالباس دلالت کرتا ہے فریا داور دا وخواہی پر اور فریا دو دا دہنواہی غالباً اس بات کی ہے کہ مقور نے از دا ہ تؤخی تصویر کو نا یا کدار بنایا ہے ۔ ایک نکنہ یکھی پید اکیا گیا ہے کہ تصویر خالق سے صدا مو کرصفی وظامی میں موجوس موجانے کی شکارت کر رہی ہے۔

سے جدا ہو کرصفی قرطاس ہیں مجبوس موجانے کی شکایت کررہ ہے۔
سندر کے العناظ ایک اور مجمعنی کی طرف اشادہ کرتے ہیں اور مخود غالب کی شیح
اس سلسلے ہیں ہمادی دہنمائی کرتی ہے۔ پہلے مصرے کا کلیدی فقرہ "کس کی "ہے بینی
اسمی یہ بات بائی نبوت کو نہیں ہینجی کہ دہ کو ن سی ہستی ہے جس کی" سنوخی تحریر یک خلاف
نقش فربادی ہے۔ دوسرے الفاظ ہیں ، پشعر سنتی کی بے نباتی یا زنادگ کے موجب رہے
وار ارمونے کے بارے بیں قوم ، لیکن اس کا بنیادی موال یہ ہے کہ وہ کون سی قوت ہے
حس کے جبروا فت دار کے بالتھوں مرجبز جبور ہے ؟ مصرع اولی کا "کس کی" استعمامیہ سے

زیاده استفها میدید مکن می کداگر دیس کی شوخی تحریر اکامتی تجواب مل جائے آنہ "
بیکر نصویر" کی داد خواہی موسکے یو نقت " دراصل انسان ہے ، جوصورت تقدویر بین بین ران ہے اور زبان ہے رائی سے بیرفریا در رائی ہے۔

کے بربھی غور کیجے کرفقش ہے زبان ہوتا ہے اور بہ ہے زبانی ہی اس کے فربادی ہونے کی دلیا ہے۔ دلیا ہے۔ دلیا ہے۔ دلیل سے ۔ اس طرح کا قول ممال غالب کو بہت عزیز تھا ۔

مراعات النظير د نقت ، مخر مر ، كا غذى ، بيرين ، بيدير ، نصوير ، كے علادہ غالب في اس شعر بس تعبير ، نصوير ، كے علادہ غالب في اس شعر بس تعبیر سنوخی ، كاغذى ، بير بن مرب يكر اس شعر بس تعبیر - مصرع نانی بین مرب برخاص ناكي د ہے جو " بيكر تصوير" كے دور الے مہملہ سے محر اكر مصرع بیں شدّت اور اصرار كے عنصر كا اضافة كرتى ہے ۔

مصرع اولی کا اسلوب افتا کیدینی استغیامی ہے۔ استفہام غالب کا خاص الداز

ہے، ممکن ہے اکفوں نے استعبام اور اس طرح کے دومرے انشائیہ اسالیب کافن میرے
سیکھا ہو۔ لیکن دیوان کاپہلا شعر جس کا مصنمون حدیم بنی ہونا جا ہے تھا، نظیم دوجہاں
کو معرض سوال میں لانا ہے۔ بینٹوخی یا آزادہ ردی یا عالی دیاغی، غالب کی مخصوص ادا
ہے میر بھی خالق کا کنات کے نظم دنست کو معرض سوال میں لائے ہیں ، شلا دیوان ادل ہی
میں کہتے ہیں ۔ ہ

کوئی ہوجم مشوخی ترا تو میں پوجھیوں کر ہزم عیش جہاں کیا سمجھ کے برہم کی

نظر شوخی کود بچه کرگمان گذر تلیم کدمیر کا شعر فالب کے زمن میں رہا ہوگا۔ ایکن خالق کا گنات کی شوخی کا مصمون اور اس پر طرہ بہ کداس شوخی کو موصور عسوال بنا نا اور البیے شعر کوسر دیوان رکھنا ، برشوخی خالب سے ہی مکن تھی ۔

واض رہے کہ بیان دوطرح کے بوتے ہیں۔ (۱) خبریہ (۲) انشائیہ۔ خبریہ بیان دہ ہے۔
جس کے ادپر جبوٹ یا بھ کا حکم نگ سکے۔ انشائیہ بیان دہ ہے جس پر جبوٹ یا بھے کا حکم نگ سکے۔
منتلاً یہ بیان خبریہ ہے ، " بین انسان بول " ظاہر ہے کر اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ بیان مجبوٹ ہے یا بھے ۔ مندر جد دبل بیا نات انشائیہ ہیں ! کہا بین انسان ہوں ؟ " انسان بو " کاش وہ دنسان ہو ان انسان بو " کاش وہ دنسان ہو ان کاش میں انسان ہو ان بیا نات کے ادپر جبوٹ یا بھے کا حکم نہیں نگ سکتا ہے کہ انشائیہ بیان میں معنی کے امکا نات کی کثرت ہوتی ہے اس لئے انشائیہ بیان کو خبر رہ بیان بر رجیع دیتے ہیں۔
بیان بین معنی کے امکا نات کی کثرت ہوتی ہے اس لئے انشائیہ بیان کو خبر رہ بیان بر رجیع دیتے ہیں۔

#### (Y)

## وشغنت کی نے نقش مویادا کیدا درست ظام پرداکہ واغ کا مسعر مایہ و و دیمشا

حسرت مومان كابيان ہے كہ" سويداكود اغ سے اور آشنت كى كود و دسے نشبيه دى ہے "بینى حسرت كے خيال ميں" سويدا "سے مراد صوفياندا صطلاح والاسياه نفط نہیں جو دل بیں ہوتا ہے اور جس کے ذریعے الوار اللی دل برمر مکز جوتے ہیں۔اس شرح میں كونى كلام نبيس ، كلام اس بات بيس ب كرنقول حسرت آشفت كى ا در سريشان خاطرى كردهوي سے دل میں داغ سو بداک صورت کا تم موتی ہے۔ کم وسیش میں شرح طباطبائی، بےخود مو بإنى اورىعض دوسروى فے بيان كى يے ـ بي فود مو بانى في سويدا "كا اصطلاحى معنى لئے ہیں ، دیکن شعر کا مغہوم ال کے نز دیک بھی سی ہے کہ آ ہوں کے وحوکیں نے دل ہیں واغ پدا کڑیا۔ شوكت ميرهمي ورآغا با قر كاخيال يهيك آشفنگي تهمرا د دهوال نهي ، بلكهمض بريشاں فاطرى ہے - طباطياتى في سيسمعول كته عينى كى يے كرا وشفت كى "كے معنى "بربشان" نہیں بوتے ا درغالب نے اس لفظ کو علط معنی میں استعمال کر کے نعقید معنوی پرداکر دی ہے ۔ ب تودمو بان نے بالکل میں ہواب ریا ہے کہ" آشفت گی " کو يُربشان "كيمعني بين مجي استعمال كرتي ، لينذا غالب في في فلفي نهيس كي ربيروال اصل سوال برسے كما شفت كى" اين نغرى معنى (بريشانى) يى استعمال بواسے كد دھوكيں ك بيدامتعاد ك كيطورير ؟ الحرو آشفت كي الود موتين كااستعاده فرص كياجات لو وه معنی برآمر ہوتے ہیں جو عام شراح سے بیان کئے ہیں ، کوس طرح دھو کیں سے داغ بڑھانا مع، اسی طرح آشفتگی نے واغ سویراکو دل پین پیداکیا۔ برآشفتگی جنون کی پیدا کر دہ ہوسکتی ہے، الہٰ ذاہم فرض کرسکتے کر دہ ہوسکتی ہے، الہٰ ذاہم فرض کرسکتے ہیں مناسبت معنوی ہے، الہٰ ذاہم فرض کرسکتے ہیں کہ آشفتگی اور بریشاں خاطری نہوتی تو ہیں کہ آشفتگی اور بریشاں خاطری نہوتی تو داغ سویدا کا وجود بھی نہوتا۔

اس شرع میں بریشانی یہ ہے کہ اصطلاحی معنی والا "سویدا" تو دل میں ہمیشہ ہوتا ہے ، البدااس کے بارے میں برفرض نہیں کرسکنے کہ یہ شختگی کی وجہ سے پیدا ہمواہے ۔ بہنود مو بانی کے علاوہ کسی اور شار ت کواس قباحت کا احساس نہیں ۔ بے خود نے کمال د بات سے کام لینے ہوئے توجیہ کی ہے کہ واغ سوید اسما تو بہلے ہی سے ، لیکن عاش یہ گمان کرتا ہے کہ بید دراصل اس کی آشفتگی ، بردیشاں خاطری ، آہ وزاری ) کے باعث بیدا ہوا ہے ۔ ظام رہے کہ بیمون ذیابت ہے ، شعری صحیح تعبیم نہیں ، کیوں کہ تو دشعر ای اس فقسم کا کوئی اسار ہونہیں ہے جس کی بنا بر ہم فرص کرسکیں کمشکلم کو یہ علاقتم کی بیاری گائی فقسم کا کوئی اسار ہونہیں ہے جس کی بنا بر ہم فرص کرسکیں کمشکلم کو یہ علاقتم کی بیاری گائی سے بیدا ہوا ہے ۔

اگر" سویدا" کو نفوی معنی بی ایاجائے یعنی یہ فرص کیا جائے کہ اس سے مرادہ معنی ایک سیاہ داخ ایعنی" نقت "بمعنی ای ایس میں ہوں کے " ٹھیک کیا" ایسی صورت بی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ "درست کیا" کے معنی ہوں گے" ٹھیک کیا" یا محمل کیا گا لیا لین ایس سے موجو د تھا کہا جا الگا یا اسکم کریا گا داخ کا کہ سیاہ داخ دل بی بہلے سے موجو د تھا کہا جا الگا ہے کہ یہ داخ دراصل عشق کا داخ تھا ،اوراب آشفتگی نے اس کی تکمیل ک ہے ۔ اب مشکل بیا پڑتی ہے کہ اگر آشفت کی نے داخ کو محف تھیک بھاک کیا ہے ، بیاس کی تحمیل ک ہے ہو د وسرے مصرع بیں یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں کہ داخ کا سرمایہ ( بعنی داخ کا سرمایہ ( بعنی داخ کا سرمایہ کیوں کہ اگر داخ کو بیا کہ کیوں کہ اگر داخ کا سرمایہ ( بعنی داخ کا سرمایہ کیوں کہ اگر داخ کا سرمایہ کیوں کہ اگر داخ کا سرمایہ کیوں کہ اگر داخ کی سب اس کے موجہ دیتھا تو دور" کو اس کا " سرمایہ " نہیں کہ رسکتے ۔

بیس مال سے اور کاعرصہ بواجب بی نے اس شعری تفہیم کی مقی تو درست کیا گئے معنی " مشادیا " دور کر دیا " تجویز کئے سے مشوکت میرشی اور آغابا قرلے بیری معنی

ان نمام قباحنوں کو ہین نظر رکھتے ہوئے ہیں نے یہ عنی ہتج بر کئے تھے کہ استعلی
یعنی برفیال خاطری نے دل سے مشق کا داغ ، نقت سویدا ، ہی مثار دالا دظام ہوا
کرمشق کے داغ کی جیٹیت محض دھو کیں کے داغ کی تھی ہو رکڑ نے اور ما مجھے سے صاف
موجا تاہے ۔ اس شرح پر بہت لمبی بختیں ہوئیں ۔ کچھوٹی نفانداد رکچھ موافقا نے فصوف
نیرمسعود نے انتہائی عالما نہ اندازی میری شرح سے اختلاف کیا ۔ ان کے اختلاف
کی خاص بنیا داسی بات برتھی کہ درست کرنا "کے معنی" مثانا ، مصاف کرنا "نہیں ہوئی میل کے معنی " مثانا ، مصاف کرنا "نہیں ہوئی کی خاص بنیا داسی بات برتھی کہ درست کرنا "کے معنی " مثانا ، مصل کرنا یا شاکر صاف
کرنا ہیا سے کہ اندو و میں غلطی کو درست کرنا مراد لیتے ہیں ۔ نیرمسعود و صاحب کا کہنا تھا
کرنا ہیا سے انہوں نے میں مشائے اور صاف کرنے کے معنی نہیں نظال
کہ بنا نا بھیک کرنا ہیا سجانا سے مشائے اور صاف کرنے کے معنی نہیں نظال
میں اور میں کہ میں کہ شوکت نے " مصل کو بنا تا "کو ہم معنی استعمال
کیا ہے۔ یہ بات و رسمت ہے کہ اگر دو یا فادسی کے کسی لغت ہیں "درست کرنا "کا درست کونا "کا درست کرنا "کا دورست کرنا "کا درست کرنا "کا دورست کرنا "کا درست کونا "کا دورست کرنا "کا درست کرنا "کا درست کرنا "کا درست کرنا "کا دی درست کرنا "کا دورست کرنا "کا درست کرنا "کا دورست کونا "کا دورست کرنا "کا دورست کرنا و کا درست کرنا "کا دورست کرنا دورست کرنا "کا دورست کرنا و کرنا دورست کرنا دورست کرنا دورست کرنا دورست کرنا دورس کا دورس کرنا دورس کرنا دورس کی کرنا دورس کی کا دورس کونا کی کرنا دورس کی کا دورس کا دورس کی کا دورس کا دورس کا دورس کی کا دورس کی کا دورس کا دورس کا دورس کا دورس کا دورس کا دورس کی دورس کا دورس کی دورس کا دورس کا دورس کا دورس کا دورس کی دورس کا دورس کا دورس کا دورس ک

کردن کے معنی هراختا " مثانا" یا تصاف کرنا" نہای درج ہیں۔ بیکن غالب کے سادے تمر
کا قربنداسی بات برہے کہ " درست کرنا " کو مثانا" یا تصاف کرنا" کے معنی بیں بیاجائے
دومختبر شراح بعنی شوکت میر شی اور آغابا قربھی میں را بے رکھتے ہیں۔ نیر سعود کی اپنی
تشریح بہرت لطیف ہے۔ ان کے مطابق پیلے مصرع کا مفہوم یہے کہ آشفت کی فے دلی نفت سویدا کی شکیل کی۔ دوسرا مصرع اس بیان برا کی طرح کی دلیل خاتم
کرتا ہے ، کہ جو بحد" آشفت کی " بمنزلد دھوال ہے ، اس لئے ظاہر مواکر مرداغ کا سبب
دھوال ہوتا ہے۔ اس شرح کی لطافت میں کوئی کلام نہیں ، لیکن اس میں بھی دہنی کل دھوال ہوتا ہے۔ اس شرح کی لطافت میں کوئی کلام نہیں ، لیکن اس میں بھی دہنی کا سبب
ہے جس کی طرف میں اشارہ کر جیکا ہول۔ اگر آشفتگی نے داغ کی مصن تر کین ذخمیل کی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر جیکا ہول۔ اگر آشفتگی نے داغ کی مصن تر کین ذخمیل کی ہے تو "دود" (۔ آشفتگی ) کو داغ کا سروایہ نہایں کہد سکتے یعنی اگر داغ بہلے سے ہو "دود" (۔ آشفتگی ) کو داغ کا سروایہ نہای کہد سکتے یعنی اگر داغ بہلے سے موجود متا تو دود کو اس کا سسر ما بیر قرار دینا درست نہ ہوگا۔

اس بحث کی روشنی ہیں بہت کہ نالب نے دوسرے معرفے کا لہج تعقیری اور ساف کردیا "کے بی معنی ہیں استعمال کیا ہے ۔ دوسرے معرفے کا لہج تعقیری اور طفر بیرے ، کہ داغ دیجھنی تو بہت پکا لگتاہے ، بیکن در اصل اس کا سریا میحض دھوا ہے ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ، اس بیں کوئی یا کداری نہیں ۔ جب سی جیز کے بارے بیں کہتے ہیں کداس کا سریا یہ فعلال جیز ہے ، اور وہ چیز حوسریا یہ فعبرائی جاری بیارے ، کے مقیقت ہوتی ہے ، کہ مقیقت ہوتی ہے ، دود) تو تعقیرا ورطنز کا پہلوم بیشہ در آتا ہے ۔ لہذا ہے ، لہذا میں کہتے ہیں کہتا کہ آسفت کی نے نقش سویدا کو درست کردیا (مثاد الا ۔) ہیوں کہ یہ فعبری مقرع نافی بین "داخ کا سریایہ" کے بورے امکا نات کا اعاطنہ میں کونا۔ غالب کی مراد ہے کہ عشق کا داخ ، یا آ ہوں کے دھوئیں کا داخ ایک معمولی سی چیزہے جسے کوئی استعمال یا تبات نہیں ۔ دھوئیں کے داخ اور آ ہوں کے دھوئیں اور آ ہوں کے دوھوئیں اس کے داخ کی معنی واض ہوجاتے ہیں کے جس چیز کی استعمال کا بیات کہاں ؟ دھوال خود ہی ایسی چیزہے جو نیزی سے منتشر اور ذائل ہوجاتی ہے ، بھواس کے داخ کی کہا حقیقت ؟

سنرکا کمال یہ ہے کہ 'آشفتگی نے داخ کو مٹا ڈالا۔ داخ تو بررائی دھوئیں ہے۔ اس کے بات کو مٹا ڈالا۔ داخ تو بررائی دھوئیں سے ہوا تنظام جس کو آشفتگی نے داخ کو مٹا ڈالا۔ داخ تو بررائی دھوئیں سے ہوا تنظام جس کو آشفت گی کو سے ہوا تنظام جس کو آشفت گی کو دان کے ذائل ہم نے کا سبب بتالہ ہے ہیں۔ اس قتم کا امتخاراتی قول محال غالب کی خاص ا داہے۔

مضمون کے اعتبار سے پیشعر غالب کی اس تلخ دا قعبیت کا اظہار کرتا ہے، جس کی مسرحدیں تھی کیمی کلمبیت سے مل ماتی ہیں ییں شعر زیر بہت کواس طرح کے اشعار کے زمرے میں رکھتا ہوں ہے

غم ز ما مُد نے جھاڑی نشاط عننق کی مستی دگرنہ ہم تعبی اُٹھا نے تھے لذّتِ الم آگے

وفاے دنبرال ہے انفاقی ورندا ہے ہمدم اٹرفر باد دل ہاے حزیں کاکس نے دکھا ہے ہوچھ مست دسوائی انداز استغنا ہے حسن

دست مرمون منارضار رمن غازه متسا

#### ( M)

## زخم نے دادنہ دی سنگی دل کی یا رب تیرہمی سینہ سمل سے پر افث ال نکلا نمانہ محرم یا ۱۸۲۱

بہ غزل رمل مثمن کے مشہور دزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع من میں می گئی ہے۔ مند کره بالادرن می عروض و صرب (عروض به میلیدمصرع کا آخری رکن ، عزب = دوسر مصرع كا خرى ركن) فع لن به سكون عين كے بجائے فعلن به تحريك عين بھي موسكتے ہيں ۔ اس صورت ميں بحررمل مثنن محبنون محذوت كہلائے گی - اُر دو شعرا ف رمل مثمن کی ان د و بول شکلول کو مجنزت استعمال کیا ہے۔ یہ مجرتر تی پ ندشعرا كومهت زياده مجبوب سيء چنانج سرسهى اندان مصمعلوم موتائي كه ترقى بيند شعرا ي كم وميض بياس في صارى تخليفات المعين اور ان بي بي -اس شعر كے معنی بان كرتے ہوئے غالب نے لكھا ہے:" بيدا يك مات ميں نے این طبیعت سے تی نکال ہے ... بعنی زخم تبرکی تو مین برمیم ایک دخت ہونے کے اور "الوارك زخم ك تحسين برسب ايك طاق ساكمل ما في كيد ... تيرتنگى دل كى داد كي د بنا ، و د توخود منیق مفام سے گھر اکر مریشان اور مراسیم انکل گیا " بعنی غالب زخم تر كوحقير سيجه رسيبي ،كيون كداس ك وحرس برا شكاف منهي بيادا بونا - زخم الروسيع ا ورعريض مونا لوتنظي دل ختم مبرماني ، بعني تنگي دل كا افصاف موتا - تير هي جار ه به كام كهال كرسايا عقا ؟ ول كر تسكى كووسيع كر نااس كيس مي ندخها -ب ودد الموى في عجيب معنى الكاريس كرنشانه بازكى علطى سے دل كے مجاہے

سينے بن رخم لگا - زخم تولگا ،ليكن اسے لگنا چاہيے تھا دل بن كر منگي دل كى كېچە دا دملتى -اس کے بجا ہے۔ بینہ شکا رہوگیا بہاں تک تو بات بنتی ہے ، بیکن اس کے لعار وہ کہتے ہیں کہ سینے ہیں زخم لگنے کے باعث دل نے فرطار شک سے جان دے وی ۔ بیر مفہوم شعر کے کسی نفظ سے نہاں نکلنا ، مہذا نشعر سے ناکام تھیرتی ہے۔ دوسرے ننار میں کہتے ہی كە" دل ننگ "كے معنى" رىنجىيدە" بىي ـ دىك سىتىم توبەستىم كەرىنجىيدە دىل برزىملكا، بعنی نیر نے دل کی رخید گی کا کچھ محاط نہیں کیا ۔ اس برطرہ بہ کہ ٹیر مجی سینے سے نکا تو مچٹر میٹرا نا ہوا۔ کو یادل ہیں فراخ زخم بنانے کے بعدوہ سینے کو بھی فرگا دکرگیا۔ اس معنی بین قباحت بر ہے کرسینے کو عَیر صرور کی طور بر دل سے الگ فرض کیا گیا ہے۔ دل توسینے ہی میں ہوتا ہے ، اس لئے دل کو زخمی کرنے کے بعد تبرجب باسر کیلے گاتو سینے ہی توسے نکلے گا ۔ علاوہ بریں "سبینہ" بمعنی" دل" بھی استعمال ہوتا ہے۔ گل کہد کر جزوم رادلیا استعارے کی ایک صورت ہے۔ لہذا دل کو سینے سے الگ فرحل کرنے ى كوئى مزورت نبير شعراس كے بغير بھى بالمعنى ير ميد كان الى الى الله الله عدائع موالى موالى عدائى ابك سيلوالبته ابسات مس بركسي فنارت كي نظر إليًا نهي كتي هي "نظي دل" بر فور کیجئے۔ اس سے مرا در میں موسکتی ہے کہ زخم لکنے کے بیلے میں دل نیگ ہی بتا ، اورزخم عشق سے توقع تھی کہ وہ منگی دل کو زائل کر دے گا۔ لیکن دل میں سنگی اس قدر تنديد محقى كه تير محيت كارتم بهي كاركرنه من سكا - دل كى تنگى كابير عالم كفاكه تير كوركلنے كاراسته نه مل ربائتها، ده كسي طرح اپنے برجها اُر تا ابوائمٹر کھٹر ایانكل گیا، حب طرح كوئى برنده كسى تنگ مقام سے كلتاہے ۔ المنامقبوم بدنكلا كرمتنكتم كا دل كاروبارجها ا درطرز تیاک ابل د نیاسے اس قدر ننگ ا در محزوں تھاکھشق کا زخم بھی اسے فراح فه کرسکا ۔ اس طرح " تنظی دل" استعارہ میں ہے اور اپنے لغوی معنی ہیں استعمال ہوا ہے۔ بیر میراور غالب کا خاص انداز ہے راس مفہوم کی روٹنی میں پیٹغرغالب کی اس بنیادی یاس انگیبزی اور محرومی کی تصویر ہے کہ زخم عشق ، جے ماصل ستی کہاجا تاہے، وہ مجمی دراصل فعنول سے انزا در بے حقیقت ہے۔

# (**/**/)

#### ستائش گریم زا براس فارس باغ رضوال کا وه اک کارسته میم بخودول کیفاق نسیال کا نداز تحریم: بعد ۱۸۲۹، قبل ۱۸۲۸

، تحسرت موہانی نے دیک خفیف معنوی پہلو سے پراکیا ہے کہ بے تو دی کا عالم ہما رہے لیے اس قدر خوش گوارہے کہ اس کے مقابلے ہیں ہم نے جنّت کو بھی خراموش ر

کردیا ہے۔ صرت کی توجیہ اگر جہ کہی ہے لیکن طباطبائی کے اس خیال کورد کرنے کے لیے کانی ہے کہ شعریس معنوی ہیلونہیں ہے ۔ لیکن در اسے فور کے بعد مشعر سے ایک الملیف ترمعنی ببدا موت بی جوتمام شراح سے معفی دھے ہیں۔ عام اصول ہے کہ ہم مب خبر کو کھول جاتے ہیں جو ہمادے لیے معددم ہوجاتی ہے ۔ معطائی ہوئی جب نرکا وجو دنہیں دہ ہمادے لیے معددم ہوجاتی ہے ۔ معطائی ہوئی جب نرکا وجو دنہیں دہتا ۔ شعر کے اصل معنی برمین کہ ذا ہرجس جنت کی تعرفیاں رطب اللہ اللہ عبد وہ ہمادے لیے وجو دہی نہیں رکھتی ۔ ہم جنت ، جہتم جیسے طحی نفورات سے آذا دہیں ۔ ہمادے استغراق فی الحقیقت کا برعائم ہے کہ ہم سنزا و جب خراسے ماورا ہوگئے ہیں ۔

ببہمی ملحظ رہیے کہ "طاف نبال" استعارہ ہے، اس کولنوی معنی میں استعمال کرکے غالب نے استغار کا معکوس پریراکیا ہے۔ بیمی میراور غالب کا خاص انداز ہے۔

#### ( **A** )

#### کیا آئینہ خانے کا وہ نقت تبرے طوے نے کرے جو پر توخورسٹ میر عالم شبنت اس کا زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۹ قبل ۱۸۲۸

اس شعرکا اصل مسئلہ یہ ہے کر پرتو خورت پر شبخت ال کاکبا عالم کرتا ہے؟
اس سلسلے ہیں ہو مختلف نکات سہا میردی ، باقر ، آسی و فیرہ نے بیان کے ہیں وہ باپنی جگہ بردرست ہیں۔ (۱) جس طرح سف بنم آفناب کے سامنے نہیں مشعر سکتی ، ای طرح آ کیلئے بھی جلو کہ مجبوب کے سامنے نہیں یہ نکہ بھی ہے طرح آ کیلئے بھی جلو کہ مجبوب کے سامنے بانی ہو کر بہدگئے ۔ (اس توجیہ ہیں یہ نکہ بھی ہے جس کی طرف شار حابن کی نگاہ نہیں گئی ہے کہ شعبتم بھا ہے بن کرا ڈ فی ہے ۔ آ کینہ بیلے بانی بنا ( بھلا) بھر بھا ہے بنا ( غائب ہو گیا ) ۔ آگیندا ور بانی ہیں مناسبت معنوی بھی ہے ، ایک بنا ( بھلا) تھی ہے ، آگینے بھی جگرگا است معنوی بھی ہے ۔ (۲) سف بنم جگرگا است معنوی بھی ہے ۔ (۲) سف بنم جگرگا اس شعب ما ند بڑ جاتی ہے ۔ آگینے بھی جگرگا اس سے ما ند بڑ جاتی ہے ۔ آگینے بھی ما ند بڑ جاتی ہے ۔ آگینے بھی ما ند بڑ گئے ۔

"من ددیجے ایسے ہیں آب کی طرف توج منہیں دلائ گئی ہے۔ ایک تولفظی ایعنی نفشہ " اور عالم" کی رعابت اور دومرامعنوی ایعنی پرکٹ بنم کا ہرفظرہ آفاب کو منعکس کر تا ہے اوراس طرح خود آفنا ب بن جا فاہے ۔ حبورہ محبوب ہر آبینے ہیں اس طرح منعکس مجوا کہ وحدت ہیں کنٹرٹ کا دنگر آنے لگا ۔ حب طرح ہرقطرہ سنتی آفناب بن جا آا ہے اس طرح ہرقطرہ سنتی آفناب بن جا آا ہے اس طرح ہرقطرہ سنتی آفناب بن جا آا ہے اس طرح ہرقطرہ سنتی آفناب بن جا آا ہے اس طرح ہرقطرہ سنتی آفناب بن جا آا ہے اس طرح ہرآئینے ہیں محبوب کے صفات پر پراہوگئے ۔

د د مین جبوشے جیوشے تورطلب انگات اور معبی ہیں۔ سارے تعربی روشنی سے متعلق الفاظ ہیں ؛ آگینہ ، جلوہ ، پر تو یا خوررث پیریمث بنم تیاں ۔ لفظ " حلوہ " خاص طور برتوم کے لائی ہے "ملوہ" مصن طہور" نہیں، بلکہ "دومتن طہور" کو کہتے
ہیں، اور ملوے کی ایک صفت بریمی ہے کہ وہ دین تک ایک حال بریشم را نہیں۔ یہ
سب با تیں معشوق کے صن اور آفقاب ہیں مما تلت کی طرف شارہ کرتی ہیں۔
معمول شاعر عورات و" ملوہ" کی مجگر کسی اور افظام تلاً "صورت" یا طلعت "ہے کا جالاتیا
میمرد بجھے کہ شعری نشست الفاظ الیسی ہے کہ "مجلوہ" کی مجگر " پرتو" اور "برتو" کی
مجگر انجوہ ، رکھ دیں تو معنی میں کوئی تیا حت نہیں۔

کیاآ کینه خانے کا وہ نقت تیرے ہر تو نے کرے جوجلوہ خورمث بدعالم شینے تال کا

سین معشوق کے لیے "جلوہ" اور خورت ید کے لیے" پر تو "زیادہ مناسب ، کیوں کہ معشوق آ کینہ خانے بس آیا ہے اعبوہ فائن ہے ، اور خورت ید دور سے اپنا پر تو ڈال رہاہے " معشوق آ کینہ خانے بس آیا ہے اعبوہ فائن ہے ، اور " نعت ہے بین رہا یت ہے ، کیوں کو تمانہ " ایک منانہ " ایک منانہ " بین رہا یت ہے ، کیوں کو تمانہ " معنی گھر " ہے اور گھر کی تعمیر نعت کے مطابق ہوتی ہے یفصنب کا شعر کہا ہے۔ بمعنی گھر " ہے اور گھر کی تعمیر نعت کے مطابق ہوتی ہے یفصنب کا شعر کہا ہے۔

#### (4)

#### رنگ شک ترمیج بہدار نظبارہ ہے بہ وقت ہے شگفتن گل باے نا زرکا زمانۂ تحریر، بعد ۱۹۸۱ قبل ۱۸۲۹

اس شعری دوابهام بیرا ول نوبه کس کارنگ شکسته هے ؟ اوروم بیرکم صبح بہادنظار ہسے کیا مراویے ہے حسرت موبانی نے "بہادنظارہ" کو وصل کے معنی میں مے کردیک نیا بہلو پدراکیا ہے کہ وصل کے بعدمعشوق اور معی حسین نظراً ناہے ۔اس ائے كصبح وصل بى وه فاص وقت ب جب معشوق كرم از جواب واس بب مشكل بيدي «رنگ شکتنه» ا ورگرم نا زمونے میں کوئی خاص ربط نہیں۔ دوسری مشکل بیہ کم سرگرم نازمونے كامناسب وقت شب دمال ب زكرصبى وصال -شابراسى مينزيا دہم شارمین نے "رنگ شک ند" سے عاشق مے جبرے کارنگ اُڑنا مرا دیاہے بعنی نظامے ک بہاری صبح د بااس کا آنانه ) اس وفت موتا ہے جب عاشق کا سامنا معشوق سے مرزناہے معبوب كے سامني كر عاشق كارنگ وفورشوق واصطراب سے فق موجا اله -حبس طرح صبح کو حمین بین میچول کھیلتے ہیں ، اسی طرح اڈ اہوا (صبح کی طرح سفید) رنگ صبع بہاد نظارہ ہے ، بعنی آغاز بہار نظارہ ہے ، اورگل باے تاز کے کھلنے عبارت ہے۔ اس شرح میں قباحت بہ ہے کرواقعات کی ترتیب علط ہوگئی ہے ۔ طام ہے کہ معشوق کاما ہوتا ہے تب ہی رنگ عاشق شک تدموتا ہے۔ لہذا رنگ عاشق کے شکستہ ہونے کومندم مان كريك الماء ہے كرجب دنگ شكت مع تاہے توصيح بہاد نظامرہ ہوتی ہے۔ مورا توب جا جيه تفاكر پيلامي نظاره بوتى ، ميررنگ فق بوتا - دوسري قباحت بيد ي كل با از

کے کھلنے کا وقت کون ساہے ؟ اس وقت ، جب عاشق کا رنگ اُڑ جائے ؟ یہ بات کچھنی نہیں ہے کھلنے کا وقت کو مائے گئے مائے آگر عاشق کا رنگ اُڑ ہی جائے۔ رنگ اُڑ کا اُزا اُو بہر کہا اُزا کا اُنگ اُڑ ہی جائے۔ رنگ اُڑ کا اُزا اُن اُن اُن اُن کے اندرونی کا بہش اور قلبی تشویش و تر دّ دکو ظاہر کرتا ہے معشوق کے سامنے آگر نوعاشن کا زنگ اندرونی کا بہت اُکر نوعاشن کا زنگ ادرجیک اُٹھنا جا ہیے ، نہ کہ اُڑ جا آیا۔

> بیو کے عاش وہ بری رخ ادر نازک بن گیا رنگ کھنٹاجائے ہے جننا کہ اُڑتا جائے ہے بیغزل بھی اسی فرمانے کی ہے جس فرمانے میں منعرز بربجث تصنیف ہوا۔

#### (4)

## شبخماد شوق ساقی دست خیز اندازه تھا تامحیط با دہ صورت خانہ مخمسیا زہ تھا زمانۂ محرمی: ۱۸۲۱

" خمار " کے کئی معنی ہیں ، لیکن دو معنی بہاں مغید مطلب ہیں۔ (۱) نشہ (۲) فیشے

کے اُنز نے کے لبد ، یا فیٹ اُنز نے وقت جو اعضائے کی اور سستی ہوتی ہے اور جو شراب

ہینے ہے ہی دور ہوتی ہے ۔ لہٰ ذا" خمار " کے معنی ہوئے " فیٹے کا اُئار ، شراب کی طلب "

اگر چہا قرکے بقول سعید نے اس شرکو دہم ل قرار دیا ہے ، لیکن دو سرے شاہوین فی اسٹطار کا خمار دلینی

خاس کے معنی بالکل وضاحت سے بیان کئے ہیں ۔ دات کوساتی کے انتظار کا خمار دلینی طلب ، اس شدّ سے سااہ در اس در مرفقا مت خیر تھاکہ ساخر ہی بھری ہوئی شراب کے فشال تک انتظام کا نصو برخاند ہن گیا تھا ۔ سنداب کے جو ش کو انتظام کی انتظام کا معنی بادر دی ہے ۔ اس طرح در بیا ہے تو در دہوی کے داس طرح در بیا ہے تو در دہوی کے داس طرح در بیا ہے تو در دہوی خالب کی محضوص ا دا ہے ۔ اس طرح کی دعا بین معنوی خالب کی محضوص ا دا ہے ۔

میراخیال ہے کوشری دونکتے اور پی ۔ اوّل یہ کد مشوق ساقی اکے معنی ساقی کا انتظار کے علاوہ ''ساقی کا ذرق وشوق اور پی بھی ہوں کتے ہیں ۔ وب معنی یہ موں گے کہ ساقی کے انتظار پی نہیں ، بلکرساقی کے ذروق ومٹوق کے اُ تاریس فیامت میں مفکن اور ساقی کے انتظار پی نہیں ، بلکرساقی کے ذروق ومٹوق کئے اُ تاریس فیامت میں مفکن اور ہے لطفی کی کہفیت تھی ۔ یعنی ساقی کا ذرق ومٹوق کنٹے کی طرح تندونیز تھا ۔ رات کے کے ساتھ ساتھ اس بین مختیف ہوئی اور خمار کی صورت برید اور کی ۔ اس خمار

میں وہی سستی اور بے لطفی سخی ہو شراب کے خمار میں ہوتی ہے۔ بلکہ یہ خمار اس قدر مضار اس قدر بد بے لطفی کا حامل مضاکہ ساغر میں ہوش کرتی ہوئی سشراب کھی جو خطا ایا غ بک احجمل رہی سخی ، انگرائی کا منظر بہش کرر ہی تفتی یعینی شراب کا جوش کرنا و و تی سفراب نوش کو بٹر صافے کے بجائے کم کرر ہا تھا۔ یا یہ کہ چینے والوں کو اس فرر سستی اور بے لطفی کا احساس ہور ہا نفاکہ و ہ جوش کرتی ہوئی سف راب کو بھی خمار والی انگرائی سمجھ در ہے شخصے ۔

قدوسرا بحدید بین بی انگرانی اور یستنیزی مناسبت کی طرف بخودومله ی فی اشاره کیا ہے ، لیکن مشراب کے اور بیال العنی جوش میں آکر اسٹے اور بیامت جس کے لیے "رست خیز" کا معنی خیز افظ استعمال کیا گیا ہے، ان پر سجی ایک لطیف مناسبت ہے لیعنی شراب کا جوش کر زااس کا اعتمال در مین دعو ناسے " قیامت "کے لیے بھی آسٹی شراب کا جوش کر زااس کا آعمال در مین دعو ناسے " قیامت شکہ لیے بھی آسٹی شراب کا جوش کر زااس کا آعمال در قبیامت میں لوگ شمی اسٹی اور اپنے مرقدوں سے ماسر آسٹی اور اپنے مرقدوں سے ماسر آسٹی میں ا

ظباطبائی نے "ممیط با دہ" کو خطا یا غے "کے سبب ک" در بائے ہے "کے معنی میں بہائے ۔ بید معنی میں بہائے ۔ بید معنی میں بہائے ۔ بید معنی میکن جیب ا درخود نہ دب کا شعر اس بر دال ہے ہے بہائے ممبلی مکن جیب ا درخود نہ دب کا شعر اس بر دال ہے ہے بہت کہ مرخوں ہے ہے بہت کی شما رتب نہ کا می منجی بوتو در بائے ہے تو بی خبیازہ میوں ساعل کا

سمندر میں جو نکہ موجی استحنی ہی ہیں ، اس لیے استمیارہ ، جس میں یا ہم طبند معوجاتے ہیں ، اس کے اعتبار سے بہت مناسب ہے ۔ مے خانے میں شراب اس کشرت سے تعفی گویا دریا ہے و بہر ما بعو ۔ اوراس دریا کی موجی ، اجنی شراب کا جوئن میں آنا ، انگرا ای کا منظر مہنی کر رہی تھی۔

#### **(A)**

## سب کومقبول ہے دعویٰ تری بیت ایک کا روبرد کوئی بت آئینہ سبیا نہوا زمانہ تحریر: ۱۸۵۸

اس شعری متداول تشریحات میں ایک عبب ہے۔ کینے والول نے بول کہا ہے کہ تمام معشوق کو یہ بات تسلیم ہے کہ تو یکتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی بت آئینہ سیما تبرے روبر و نہ ہوسکا یلین سوال بدا شھاہے کہ بات کیا بنی ؟ بت آئینہ سیما اگر معشوق کے روبر و آئی گا، اس طرح کیائی معشوق کے روبر و آئی نارہے گی، دوئی بیدا ہوجائے گی یکن بھر بتان آئینہ سیما معشوق کے روبر و آئی ندرہے گی، دوئی بیدا ہوجائے گی یکن بھر بتان آئینہ سیما معشوق کے روبر و آئیوں سنہیں جاتے ؟ البیا دعویٰ تو کوئی دعویٰ نہیں جو صرف اس وجسے نابت ہوگا ان کا محمر م کھن جائے گا ۔ کیا تمام دوسرے معشوق از درا و تکلف اوربرا ومرق معشوق کا سا منا نہیں کر رہے ہیں ؟ اگر ابباہے تو دعویٰ بیکت ای کی کوئی حفیقت نہیں۔

اگر مقرع تانی میں "بت آئینہ میں "کو ندائیہ فرص کریں اور" اے کو مقدر سمجھیں تو مجھیں تو ہمیں بنتی ، کیول کہ اس سوال کا جواب نہیں ملنا کہ ماحب ہیں بھی کیا گئا تھا ہے جو محص اسس لئے فائم ہے کہ لوگ ارز او مرقت آپ کے سامنے نہاں آتے ہ

اصل اخته سے كم مصرع نانى بين اے "مقدر توسے ،ليكن معنى و ونہيں إ

جوا دروں نے بیان کئے ہیں۔ اس شعر کا مطالعہ غالب ہی کے مندر حبّہ ذیل شعر ک روشنی ہیں کیا جا ٹا جا ہیے ہے

اسے کون دیجھ سکتا کہ ایکا نہ ہے وہ میتا جوروئی کی بوتھی ہوتی تو کہ ہیں دوجار ہوتا

یخائی کادعوی اس طرح نابند ہے کہ معشوق آگینہ سی اسے ۔ بو کھی اس کے روبر و
ہوناہے ، معشوق کے چہرے ہیں اپناہی حبوہ دیجھاہے ۔ نور معشوق کو کوئی نہیں دکھ
سکتا ۔ اس کی بجنائی کا رازیہ ہے کہ کوئی بھی اس سے دو چار نہیں ہوسکتا یعنی اس
کے ردبر و نہیں بوسکتا ۔ اس سے بڑھ کر بجنائی کیا ہوگی کہ ہر شخص اس کے ساھنے
ایک سے دو ، دوسے چار ہوجا ناہے ۔ لیکن اس کی ہستی وا عدمی رمہتی ہے ۔
دیکھنے والے کو معشوق کے چہرے ہیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے ، اس سلسلی ہی
دکن کے مشہور بر درک حضرت مسکین نناہ صاحب کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک مرید نے
ان کو لکھا کہ مجھے آب ہیں عیب ہی عیب نظر آتے ہیں ا در لوگوں نے قواس کو کنناخی
ان کو لکھا کہ مجھے آب ہیں عیب ہی عیب نظر آتے ہیں اور لوگوں نے قواس کو کنناخی
کی طرح ہیں ۔ وہ خود کو ہما دے اندر منعکس دیجھتا ہے ، یہ اس کے لیے آگئے
کی طرح ہیں ۔ وہ خود کو ہما دے اندر منعکس دیجھتا ہے ، یہ اس کے صفائی ذاب

ذوق کا پیشعرمضمون کے اس مبلو کو واضح کرناہے کہ بت آئیندرو کے چیم ہے ہیں عاشق کا چیم والمنعکس ہوجا تاہے۔ ذوق نے چیرانی کا پیلو لیاہ اور غالب نے پیکنائی کا ہے بیں آئینے میں صورت تصویر آئین آئینہ رو مے سا ھنے حیرا نیوں ہیں ہم

## (9)

# اردیم وه جنول جولال گدائے بے سرویابی کر ہے سرچنجہ مز گان آبو پشت خارابت زماز تحریر: ۱۸۱۹

بین مرافاظی پر بہن ہے ،جس پی چندور رعایتوں نے نئی شان پر بدا کردی ہے اسکہ جب بہت پر بیکوہ اور مضمون کے مناسب ہے ۔ طباطبائی نے "اس ی اور دا آ ہو "کی بطبیت پر بیکوہ اور مضمون کے مناسب ہے ۔ طباطبائی نے "اس ی اور دا آ ہو "کی بطبیت رعایت کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ اس کے علاوہ سر پنجہ "مراکان "بہت تعاد" اگر اس بے سرویا "یوسب الفاظ چند در چندر مایتوں کے ذریعے آبس میں مسلک ہیں ۔" سر پنجہ "اور "بے سرویا " بیں دو ہری رعایت کے ذریعے آبس میں منسلک ہیں ۔" سر پنجہ "اور "بے سرویا " بیں دو ہری رعایت کے ذریعے آبس میں منسلک ہیں ۔ مر پنجہ "اور "بے سرویا " بین دو ہری رعایت کے ذریعے آبس میں منسلک ہیں ۔ مر پنجہ "اور "بینی قول محال محمول بی پوری کی ہوں ۔ ۔ اور اس شعر ہیں غالب کا محبوب فن ، یعنی قول محال محمول بی پوری کی ہوں ۔

شعرکا ظاہری مفہوم تو بہ ہے کہ ہیں وہ گدا ہے ہے سر دساماں ہوں کہ ہے ہاں بیشت فار ہی نہیں ۔ اور دحشت کا بہ عالم ہے کہ آم وسے بھی آگے نکل گیا ہوں اور آم ہوک مزگاں سر پنجہ کی شکل میں میرے ہے بیشت فار کا کام کرتی ہے اِس بین ایک قول ممال یوں ہے کہ ایک طرف توجنوں جولا نی میں یہ تیزی ہے کہ آم وسے میمی آگے نکل گئے ہیں ، اور دوسری طرف ہے سروسامانی کا یہ عالم ہے کہ سرویا "میمی نہیں رکھتے ۔ ظاہر ہے جب سرویا نہیں ہیں تو دو ڈریں کے کس طرح ؟ دوسری طرف قول محال یہ ہے کہ جب سرویا نہیں ہی تو دو ڈریں کے کس طرح ؟ دوسری طرف قور نہیں تو دو جو دہی نہیں ۔ اور جب وجو د نہیں تو دو تو دہیں نہیں ۔ اور جب

حسن ا ورلطف بديراكر في كا دريعه تابت بوتاب - شال كي طور بر" ارد" ا ورسبني بي المل

کا ربط ہے کیو کر پنج شیر کا کھی ہو ناہے۔

#### (1-)

# گله پیشوق کو دل پین بھی نسنگی حب کا گهرس محوم وا اصف حداب در پاکا زمانهٔ تخریه: ۱۸۲۱

جس بحرس بیر شعر کہا گیا ہے وہ اُر دوکی متدا ول محروں ہیں سب سے کم تقبول ہے۔ ہمارے زمانے ہیں اس کا استعمال کچھ اور سمبی کم مور ہا ہے۔ خالب نے اس مجر کی ایک اور شمل دوغز لول ہیں استعمال کی ہے۔ ان ہیں عرومن اور ضرب خبون ہیں استعمال کی ہے۔ ان ہیں عرومن اور ضرب خبون ہیں استعمال کی ہے۔ ان ہیں عرومن اور ضرب خبون ہیں گ

۱۱) حذر کر دخرے دل ہے کہ اس بیں آگ دبی ہے ۱۲) عجب نشاط سے جلاد کے چلے ہیں ہم آگے فادسی بیں پیشکل (بعنی عرد ص و حزب مخبون) نسبتہ کریادہ طبق ہے رسب کن ار دو میں رہنا ڈے سر

زیر بحث شخری تنشدی میں اکٹر لوگوں کو مغالطے ہوئے ہیں ہے مرت نے لیں کہا ہے کہ گہر، دل کی مثال ہے اور شوق ، مثال دریا ہے۔ دل اگر چروسیے ہے ، بیکن شوق وہین رہے ۔ شنگی مقام کی وجہ سے مشوق ، دل کے انگر در برا گیا ۔ بینی دریا کا اصطراب گوہر ہی سما گیا ۔ اس تنشد یے بر بنیا دی اعتراض بہ ہے کہ شوق کا سر دبیر ناستو سے کہیں بنباد رہیں ہوتا ۔ اس تیاد رہیں ہوتا ۔ الکہ مصری اول تو شوق کے تلاطم اور شورش کی تصویر کھنی کرتا ہے ۔ اس بیے مرد برا گیا ہوتا تو گلے کرنے کی کیا صرورت مقی جو سری خواصت ہے ۔ اگر شوق سر دبیر گیا ہوتا تو گلے کرنے کی کیا صرورت مقی جو درسری خواصت ہے ہے کہ دل اور گوہر ہیں کوئی ما ثلت نہیں ۔ اور بہال تو دل کو دہیع

کہا جار ہا ہے ، بہذا مما تلت بالکل غائب ہے۔ مصرع او بی بیں " دل بیں بھی "کا فقرہ اس بات کا اشارہ ہے کہ با وہ و دوسوت منقام کے ، شوق کو دل بین شگی جا کی نزکایت ہے۔ دل کی وسعت ہماری شاعری کا کلیہ ہے ۔ میر کالا ہجواب شعرہے ہے گھر دل کا بہت ججو "ا ہر جائے تعجّب ہے علم کو تمام اس میں کس طب رہے کہ نجائی شاہ نیا زم بلوی وجار کرتے ہیں ہے شاہ نیا زم بلوی وجار کرتے ہیں ہے

سینے میں قلزم کو لے قطبرے کا قطرہ رہا اُٹ رے سمائی تری اور سے سمندر کے جور

دہار دمصرع اول میں کہا گیاہے کہ دل اگر جبہ بے صدوسیع ہے ، بیکن سوق کو دل میں میں ملکہ کی تنگی کا شکوہ ہے ۔

بعض شار مین نے گہری ا ب اور دریا کے پانی کی رعایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ می کہاگیا ہے کہ موتی کے حمل مل کرنے کی جرکیفیت ہوتی ہے وہ دریا کے پانی سے مشابہ ہوتی ہے ۔ یہ رعایت بھی درست ، فیکن ان نکات سے منعر کے معنی واضح منہیں ہونے ۔ ایک مفہوم یہ میں بیان کیا گیا ہے کہ سواتی کی بارین در یا کی سطح میں اضطراب پر دیتی ہے اور جب گہر بننے والی ہو الدسیب کے منہ ہیں بہنچ جاتی ہے تویانی سم جاتا ہے ، گویا دریا کا اصفراب گہر میں سماجا تا ہے ۔ یہ معنی خوب ہیں ، فیکن مشکل یہ ہے کہ در یا کی سطح تو ہر طرح کی بارین سے مسلاطم موجاتی ہے ، اس کے لیے سواتی کی قید منہیں ۔ اور شریع اب کہ جب بو الدسیب میں بہنچ جاتی ہے ، اس کے لیے سواتی کی قید منہیں ۔ اور شریع اب ہے ۔ الباد ایم معنی دوراز کا رہیں ۔

اگرمصرع نانی کواستفہام انکاری فرار دیاجائے تومعنی فوراً داعنع موجاتے
ہیں۔ اب معنی بید موں گے کہ دل اگر جید دسیع ہے، لیکن نئوق دسیع ترہے۔ اس پیٹوق
کو دل ہیں سجی سنگی جاکی نشکا بت ہوتی ہے۔ مثال بیسچے کہ گوم میں آب ہوتی ہے اور
دریا ہیں بھی یانی داآب ، موراجے ۔ لیکن محبلا کہیں ممکن ہے کہ ذریا کا اضفراب دیجنی

اس کی موج) گوہر میں سماجائے ؟ گھر میں ہزار آب سپی ، لیکن وہ دریا کے آب سے کم ہوتی ہے۔ گہر کی آب مشہرے ہوئے پانی سے مشاب سے یغنی کا زمر دست شعر ہے۔ آب بود معنی روست منی فیب اگر اب تہ سٹور گوہراست

ایکن گوہر میں یہ وسعت کہال کر پورے دریا گئے الاطم کو اپنے اندر محوکر ہے؟ دل میں میزار وسعت سہی ، دیکن وہ شوق کی وسعت سے کم مجو تی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں سے کہ دریا گو ہر میں محوم وجائے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دریا گو ہر میں محوم وجائے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ شوق دل ہیں سماجا ہے۔

### (11)

# گهرسهاراجونه روتے مجی تو ویرا ل ہوتا محرانگر مجر نہ ہوتا تو سب با ل ہوتا نازگریہ: بعد ۱۸۴۴بل۱۸۴۹

شعرکامطلب بالکلصاف ہے۔ ویرانی میرے تھرکامعت ترتفی اسودہ موکر دہیں است سے میں میں میں میں میں میں میں سمت درویران ( بینی ہے آبادی ) ہوتا ہے ۔ حس خطر زبین پرسمت درہے ، ویرانی اس کی تفاری کا نقاصا تھی ۔ اگر و ہاں سمت درنہ ہوٹا تو بھی یہ تقامت اسس خطے کو ویران بنادیں ۔

کاپ پیکر، بچواپنی ہی لائی ہوئی ویرانی کا پا ہندہے۔ ایک بنتہ کالیے بالوسی اور نے گی ایجہ آپ سے کا ندیو روکا ایس بھوں کی جل م

سیکن شخر کا نیجہ مائیسی یا رہنے دگی با بھیتا دے کا نہیں، بلکہ اس میں ایک طرح کا غرور ہے ، ابنی حالت برطانیت اور مسترت ہے۔ برکہفیت میر کے بہاں اکثر ملتی ہے ، کیمفنمون تو تباہی اور بربادی یا شکتنگی کا ہے ، سیکن نہجہ غرورا ور نمکنت کا ہے ، کیمفنمون تو تباہی اور بربادی یا شکتنگی کا ہے ، سیکن نہجہ غرورا ور نمکنت کا ہے ، میکن نہجہ غرورا ور نمکنت کا ہے ، میمن سامنے کے شعر ہیں ہے

روی می ایک بی کم تظلم کیا کہ ہمایگاں پر ترخم کیا

مجلسس فاق بیں بر وا ندسال مسید مبی شام اپنی سے رکزگیا

کیام! اول جشم تر کے ادھردل برکیا ہوا کس کوخسب سے میرسمندر کے بارکی

کشنے کے تب رے خاک مجربے جسم زار پر خانی نہیں ہیں لطف سے لو ہوگی دھا دیاں غالب نے مبرسے بہرت کچھ حاصل کیا ،خاص کریہ لہجہ کہ ذکر تباہی کا میچہ ، لیکن اندازیں

## خوش طبعی یا شکنت مو ۔

شعر کاآخری اہم محت ہے ہے کہ مصرع نانی ایک سائنسی حقیقت کا اظہارہے۔
اس حقیقت تک غالب کا ذہن منطق واستقرار کے در یعے نہیں، بلکہ وجدانی اور دہمی طور بر بہت نے گیا تھا۔ جدید علم الرص ایسے بہت سے صحرا وُل سے واقف ہے جو بہلے سمندر منظا۔ مسمندر منظا۔ مسمندر منظا۔ میں مگر بنان بن گئے۔ نو دہما را ریک شان بھار بہلے سمندر منظا۔ فہذا مجرا گر مجرنہ ہو تا تو بہا بال ہونا محص شخشائی توجیہ نہیں، بلکہ نطقی مشاہرہ مہمی فہذا مجرا گر مجرنہ ہو تا تو بہا بال ہونا محص شخشائی توجیہ نہیں، بلکہ نطقی مشاہرہ مہمی سے ۔ خلا ہر ہے کہ غالب اس سائنسی حقیقت سے واقعت نہ تنظے ، ان کا علم وصدا نی منظا۔ اس طرح کے استعاد کی زمر دست لاشتوری قوت عرفان و مکا شفہ غالب کو دنیا کے عظیم ترین خلا تا نہ ذمہول کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔

#### (11)

نر تفا کچه تو خدا مخنا کچه نه موتا تو خدا بختا و با مجد کو موصف نے نه موتا کر تو کیب ہوتا زائر تحریر :بعد عهدا قبل ۱۸۴۹

اس شرکوارد و کے مشہور ترین ا شعاری رکھاجا سکتا ہے۔ اس نعیہ معمولی شہرت کی وجہ ہے جارگ سے معرفی اس موال ہیں دھونڈی جاسکتی ہے جددوسرے مصرع ہیں اعلما یا گیا ہے مصرع اول کا منطقی اسلوب میں قابل نما فاہ ہے ۔ اس شعر کی شرح ہیں عام طور پر یہ دو تھتے ہیں اگر گئے ہیں۔ (۱) جب مجھ نہ نما تو خدا نما ہیں نہ ہونا تو ہیں میں الو ہیں تکا ایک محقد میر تا۔ (۲) جب مجھ نہ نما ، نہ می خدا النا الگر کی میں مناف نہ ہونا تا ہے ہی خدا کی خدا تی میں جو درمتی ۔ میرے وجو و نے خدا کی خدا تی ہیں کوئی صاف نہ ہوں گا۔

ایکن شوری چند نیخة اور مجی چی اسب سیمهای قابی ذکر بات پرمیکریشور خالب کے ان شاذ و نادر زیر ارسی سیم جن چی فارسی کی کوئی ترکیب استعال نہیں ہوئی یہی نہیں ، بلکہ پیرے شعر میں صرف ایک فارسی الاصل لفظ اخدا) استعمال کیا گیا ہے ۔ اور وہ مجی اس فار کرٹیر الاستعمال ہے کہ اس کے فارسی ہونے کا حبال مجی نہیں آتا ۔ دوسری بات یہ کہ پرشعر تر ندگی کی جبور ایوں کی طرف بھی است ارہ کرتا ہے ۔ دبین ، نسان و جو دہیں آئے اور زندہ رہ کراپنی تناہی کرنے برجبور ہے ۔ کرتا ہے ۔ دبین ، نسان و جو دہیں آئے اور زندہ او فی فرق نہیر ہو ، کیا ساس کو وجو ، بی اس کے جو نے نہیں اس کو وجو ، بی اس کے جو نے نہیں اس کو وجو ، بی آنا ور زندگی اور اس کے مصال سے کسی آنا ور زندگی اور اس کے مصال سے کسی آنا ور زندگی اور اس کے مصال سے کسی ان اور زندگی اور اس کے مصال سے کسی ان اور زندگی اور اس کے مصال سے کسی ان اور زندگی اور اس کے مصال سے کسی ان اور زندگی اور اس کے مصال سے کسی ان اور زندگی اور اس کے مصال سے کسی ان اور زندگی اور اس کے مصال سے کسی

کومفرنہیں " وبویا "کانفظ بہال خاص طور برتو مقبطلب ہے۔ مندر حبہ بالا بھے کی روشنی میں شیکسپئر کا ڈرا ماکنگ لیئر بارا آنا فطری ہے:

Le donné pour energies aux à du sel grande,

الکٹ بنج ، منظر دوئم ، سطسر ۸ تا ۱۱)

فرق بہ کسکیسیئر نے جہنتائی ہی صب کچھہ سے کہ کر رجائیت کی تفوری می لاج

دکھ لی ہے ، اورغالب کے شعب رئی سراسر مجبوری اور تلخ بے جارگی ہے جہسرائی تہ یہ میں اسلامی ہوتا ۔ وجود میں آنے سے مجھ بریب تم اور ہے ہیں۔
اگر خدانخواسند بی کچھ بھی نہ ہوتا تو خدا جانے میری نا قدری کا کیا جائم ہوتا بہتا اگر خدانخواسند بی کچھ بھی نہ ہوتا ہوتا تو کیا ہم رج تھا ہی اگر خدانخواسند بی کچھ بھی نہ ہوتا گیا ہوتا تو کیا ہم رج تھا ہی اکس بی بھی کو گھی اور دیتے ہیں اور کہت ہیں کچھ شار صین مصرح اول میں فاعل (یعنی بین) کو مقد در قرار دیتے ہیں اور نشر لوی کرتے ہیں اور بھی تھا ہے میں میں بھی کوئی ہوتا ہوتا ہوتا ہی سام بھی کوئی اس میں بھی کوئی فاعل وزمن میں نہیں ہوگی کوئی فاعل وزمن ایس میں بھی ہوتا ہی منظری طرف کہا جائے ۔ ایسی صورت میں مصرح اول کے اس پُر اسرار اور لا تعنا ہی منظری طرف کہا جائے ۔ ایسی صورت میں مصرح اول کے اس پُر اسرار اور لا تعنا ہی منظری طرف کہا جائے ۔ ایسی صورت میں مصرح اول کے اس پُر اسرار اور لا تعنا ہی منظری طرف کہا جائے ۔ ایسی صورت میں مصرح اول کے اس پُر اسرار اور لا تعنا ہی منظری طرف کہا جائے ۔ ایسی صورت میں مصرح اول کے اس پُر اسرار اور لا تعنا ہی منظری طرف کیا میا ہے ۔ ایسی صورت میں مصرح اول کے اس پُر اسرار اور لا تعنا ہی منظری طرف کیا ہوتا ہوتا ہوتا ہے جب کا منات کی ہر چر نماد اکے علم میں منی اور وخوف کا تھی اور کوئو واسی کی اور کوئو واسی کیا میا ہوتا ہے جب کا منات کی ہر چر نماد اکے علم میں منی اور وخوف کا تھی

ا ورجارو ل طرف خدا كے موانج برنت خاب شوست و

### (14)

# تمّا گریزال مژهٔ یا دسے دل نادم مرگ دفع پیکان تعنا اسس ت در آسان سمجما زمانهٔ تمریر: ۱۱۸۱

"بریکان قفنا" اور" مز و بار" میں تطبیت مناسبت معنوی ہے۔ اس تعریب جوشوخی اور طباعی ۱۰۰۰ ہے اس کی طرف غالباً کسی نے اشارہ نہیں کیاہے ۔
اس کی طرف غالباً کسی نے اشارہ نہیں کیاہے کہ دل موت کے محد تک موت سے گریزاں رہا۔ بدا بساہی ہے جیسے کسی کو از مدگی مجرجینے کی دعادی جائے ! ظاہر ہے کہ جب دنم مرگ آ با توہی قضا آ تی موت سے بہلے تو موت آئی دعادی جس کی میں کی مامنا ہوا ، موت آئی ۔ یا جس وقت مز و بار کا سامنا ہو ہی گیا۔ سامنا ہی اس وقت ہز و بار کا سامنا ہو ہی گیا۔ سامنا ہی اس وقت ہونا تفا جب موت آئی تفی ۔ لہذا گریزاں رہنا نہ رہنا ہم ابر تنعا۔

### (17)

## شب که ده مجبس فرد زخلوت ناموس مخها رست نند سرستمع خار کسوت فا نؤسس مخها زمانه تحرم : ۱۸۱۷

اس شعر کے معنی حسرت نے اوں بیان کئے میں ? مثب کوعصمت وعفت کی محفل خلیت میں مجبوب عبلون افروز تھا۔ اس۔ قت شع کی بہ طالت تھی کداس میں رشتہ اس کے تق میں خاریہ اس ہوگیا تھا مطلب بہ ہے کو جیب کی خلوت ما اور ہیں ، ان کسی کا کڈرنہیں ، شمع کی بھی ہے حشرا ری سے عجب حالت مجو کئی کنی ہے ۔ آغا با قرقے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھیا ہے کہ نتمع کواحساس وجنبتیت اس فدرت ربد بخفاکه وه جرمین مهور می مننی - جبخه د د ملوی کیتے ہیں کے معشوق جزکر معفلِ خلوت میں بزم افرور تھا ،اس لیے شمع اس کے ساکت خیالت سے یا تی بانی موری مفنی بیخودمومانی منے نئی بات پریداک ہے کہ ف نوس کومعشو تی سے ہم آغوستی کی آرزد جھی اس بیے شمع اس کے بدن میں خار مین کر کھٹک رہی تھی ۔ فانوس جا بتا تھا کہ شمع میرے کنار سے بچلے اور ہیں معشوق کو اپنی آغوش ہیں تھرلوں ۔ مے خو د مو ہانی کے بیان کی روسے د دسرے مصرع بین دو کر دار ہیں ، شنمع اور فانوس ۔ اور فانوس کومعشو فی سے ہم آنوستی ک آرزو پھنی ۔ اس ہیں مشکل بیہ ہے کہ اس بات کی کوئی دلساب نہیں ہے کہ فانوسس کو معشوق سے لگا دُموِتا ہے۔ نہ ہی معشوق اور فالوس میں کوئی السبی مناسبت سے اجسیبی معتنوق ا در شمع بیں ہے) جس کی بنا ہر ہم فانوس ا و رمعتفوق ہیں کوئی خاص رہشہ

حسرت کی مشرح میں کوئی وجہ اس بات کی نہیں وی گئی کہ مشمع کا تا راسی کھے تی میں

فارسرین بوگیا تھا۔ آغایا تر نے کوشش کی ہے کہ وجہ قائم کریں بیکن شے نوم محل بن جنی مجونی ہوتی ہے ، اس بیے اس بات کی تحضیص کیوں کہ وہ برم محبوب میں خود کو اجنبی محسوس کرری کھتی ؟ بے خوود دملوی نے شع کو خجالت بذیر بر آبایا ہے ۔ لیکن شعر میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ۔ غالباً کسی شارح نے اس مسئلے پر خور نہیں کیا کہ جب کی فانوس کی کسوت (ب س) میں شغ کی بتی در شت کے خوار بن کرچھنے کی کوئی دلیل نربید الی جائے ، منزح نامی تی بنی میں میں میں میں میں در برای میں کیا کہ وہ کوئی دلیل نربید الی جائے ، منزح نامی تی بنی اس میں میں میں میں میں مورت میں می در در برای بن جو می کیا ہے کہ منبع خوار در برای می اور اس بیکر کوفلت کرنے میں موادرہ فادور برایس بودن (بینی بے جب یہ بونا) سے فیرشوری اور اس بیکر کوفلت کرنے میں موادرہ فادور بیرایس بودن (بینی بے جب یہ بونا) سے فیرشوری فائد والے الیہ اسے ۔

باس فانوس ہیں رشتہ سمّع خارین کرجہجناہے ، اس کی دلیایی حسب دیل ہیں۔
شع کی لو فانوس ہیں سے تھیلکتی ہے اور فانوس کو سرخی مائل کر دبتی ہے ۔ سنمع کی گرمی سے
فانوس کرم اور خشک ہوجا تا ہے سرخی اور گرجی اور خشکی ہے جبنی کی علامتیں ہیں۔ فانو
جس ہیں سرخی اور حدت جھلک مار رہی ہے ، اس کی برکیفیت درث تہ سنمع کے باعث م
لہذا تا ہت ہواکہ درث تہ سنمع قباس فانوس ہیں خار کی طرح جیجے رہا ہے ۔ اور جی نکہ
فانوس شمع کالباس ہے ، اس لئے معلوم ہواکہ شع خار در سپرا من ہے (یعنی برجہ یہ ہے)

منع کی بے جینی کی اصل و خرم هراع اولی کے فقرے مجلس فرور ایکی محلی ماری ایک محلی این جمک دمک (۱) معشوق مجلس فردزی کو ماند اورا پنی مجلس فردزی کو ماند اورا پنی مجلس فردزی کو کم تر دیکھ کر رٹٹک سے جل رہی تھی ، اہل ا اجھیں کو ماند اورا پنی مجلس فردزی کو کم تر دیکھ کر رٹٹک سے جل رہی تھی ، اہل ا اجھیں کھی ۔ (۱) بیاس اس کے بدن پر ایوں جبھ رہا تھا جیسے کا نٹے جیھنے ہیں ، وہ اسے اُتار بھینیک اُجا ہتی تھی کہ مجبوب کے سامنے نود کو لیے لیاس و عرباں کر دے اور محبوب برو کا اور شمع ہے فالوس کے سن کا دو بدو مقابلہ موسکے ۔ (۱) جلو کہ محبوب اور شمع کے درمیان فالوس تھا۔ فالوس کے مسامن مارے مال مو نا اسے ناگو اُد تھا۔ و نہ جہیں تھی کہ اسے درمیان فالوس تھا۔ فالوس کے میں کا درمیان فالوس تھا۔ و نہ جہیں تھی کہ اسے درمیان فالوس تھا۔ فالوس کی فریاد ت ہے محایا کر سکے ۔

اس سرح كروشى بي شعركام رتفد مددليل مي تحكم نظراً تا بيدا وراس كيسار

بیکر باہم دست دگر بیان نابت ہوتے ہیں حرف لفظ" ناموس "بعرور کام نہیں کرر ہاہے ، لبکن اس کے لیے نوجوان شاعر شابد قابل معافی ہے ۔

غورکریں تو نفظ در ناموس بچیرا آنا ہے کا رسمی نہیں ۔ نمتخب اللّفات میں ناموس کے ایک معنی ما حب را ژ " دیکے ہیں معشوق کی خلوت میں وہی لوگ بہنچ سکتے ہیں جوکسی زکسی معنی بس اُس کے را ز دار مہول ۔ دوسری ہات میہ ہے کہ ناموس گھر کے اندر رہنے والی عورتوں کو مجمی کہا جا تا ہے۔ ید معنی بھی کچھ انتے نامناسب نہیں۔



#### (10)

# بردوسےشنجہت درآ ئیٹ۔ باذہ ہے یاں امثیباز نافق وکا مل نہیں ر با زماز تخربہ: ۱۸۱۲

اس شعرکی نشتر سی عام طور پر ایول کی گئی ہیں: (۱) عادف کا دل دا گیند اس شرم کی کیفیتوں کا عکس جہات بر کھلار ہنا ہے و ورنا فقس و کا مل ، خوب و زشت ، ہر طرح کی کیفیتوں کا عکس فنہوں کرنا ہے ، کسی کے فنہوں کرنا ہے ، کسی کے ساتھ انڈیا ز شہیں کرتا ۔ (۳) د نبیا (ا کینہ) عارف وعا می د کا مل و افقی ا ہر ایک کیا میں ساتھ انڈیا ز شہیں کرتا ۔ (۳) د نبیا (ا کینہ) عارف وعا می د کا مل و افقی ا ہر ایک کیا جہاں سب جائے حیران ہیں ۔ مولانا عربتی مرحوم نے غالب کا دیک فارسی شعر بھی اس ذیل میں نفش کیا جبران ہیں ۔ مولانا عربتی مرحوم نے غالب کا دیک فارسی شعر بھی اس ذیل میں نفش کیا ہے کہ ہے

مِرِدْرَ ه محو حلو هُ حسن ليگا نه و يست گونی طلسمشش جمِت آگينه خار ايست

میرا خیال ہے بینشر بیات شور کے مضامین کا بورا احاظ نہیں کر ہیں شعسر کا سب اہم نفظ" یال ہے۔ اگراس سے" آ کینہ فانہ" مراد لیا جائے توسوال یہ بیدا ہوتا ہوگا کہ آ کبنہ فانے میں تو بہت ہے۔ اگراس سے آ کینہ فانہ" مراد لیا جائے توسوال یہ بیدا ہوتا ہوگا کہ آ کبنہ فانے میں تو بین تو ہوتے ہیں ، بیجر معرع میں "ا بتیا زنہیں رہا" کی جگر" انبیاز نہیں ہے "کا محل تھا۔ کیول کرچیران کی کیفیت کوئی آج سے تونہیں ہے ، بلکہ جمیشہ سے یہ اگر آ کینے کوز مانے کا استعادہ کہا جائے تو بھی دوسرے مصرع میں ماصی ہے معنی مواجا تا

ہے، مجبوں کرزمان تو ہمیشہ سے موجودہ ، بعنی جب سے دنیاہے۔ نب سے زمانہ ہے، امس کے لیے برکہنا کہ بیمال اب امتبار نافض و کامل موجود نہیں ، اس بات کونسلیم کرنا ہے کہ میر کیفست بہلے نہیں تھی ۔ اب بیدا موئی ہے۔

اگرا سیند دل عادف میتی آواس شعری بیجه نهی بیجه نهی ریا ، بلکهایک بے معنی می بات ہے کہ در تبدیر برط بن کھلا عوا ہے ، بازا کا قص وکا مل بین امتیاز باقی نہیں ۔ اس طرح تو دوسرا مصرع بالکل عده وری معلوم موتا ہے ، درا کیند کے سبط یف بار موسفا در ان کا فض وکا مل بین ، ملید رند و جائے ہیں کوئی البیمی سراکت بھی نہیں ، کیول کرا کیند نوبہ عال ناقص وکا مل بین ، ملید رند و جائے ہیں کوئی البیمی سراکت بھی نہیں ، کیول کرا کیا ہین نوبہ عال ناقص وکا مل بین و مثنیا رکر نے سے قاصر رسائے ، جا ہے اس کا در ششش جہت بر باز مو ، وایک بی تقی و کا می بینا رکو نے سے قاصر رسائے ، جا ہے اس کا در ششش جہت بر باز مو ، وایک بین سمت بر کھا ہو اور موسلامی ، یا ہم جنہ کا کسی میں انقری ، یا ہم جنہ کا کسی فتول کرنے کی صف تو سے دیا ہو ای میں و میں ہوتا ہے ۔ اس کا متحر ہے ہے ۔

رین و حمال آنکمو آی سمپ ر و بین دیمهو منابعت کو سکات سردش می مطب ری کا

آ هيئة كوصورتون كى كوشت كوبهال نے عبسة قرار و مات ہے۔

دل تیردگشت رئیس حیب ایات نوب درست ترکیب را ہمجوم صور کر دیسے دیماغ

ہے، لیکن سم معنی نوبیں ۔ میر ۔ خیال میں ۔ نو ساء ایا مشکلم کے ایک طویل ذمنی اور روسانی سفر کی مختصد را ستان ہے مشکلر کا ال مشل المبینہ ہے ، تو بک سمنی بینی میں و د

مِن گُرفتار خنا ، تو نکر آگهند ایک می طرف صبقت موتا ہے ،

اس كئے رہ ايك بى سمت كى جنے ول يو منعكس كے سكا ہے ۔ يہ دلىل ہے ، س كے محارود ور فيد مركان بيل كر فغار عونے كى مشطم كا ذہن هى بك رئة أبينے كى طرح احدود بخھا۔ مہشه آسسته آئينے كى فوت العكاس بين سرقى بيار بيو بى جاتى ہے ، اجبى آگہى بڑھى جاتى ہے ، ابنا انك كه بك منزل وہ آئى ہے كه أجبر دل كا ورز دستنس سمان كے ليے كھل جاتا ہے . دوسرے الفاظ میں بنتگام کا دسن میا قلب ) ہنے اضی سونسری اس مسنرل تک بہتے اس کا ہے جو آگا ہی تکھیم کا دسن میں کرتی ہے بروہ منزل ہے جہاں اقص وکا مل کا خیباز مرش جا ایسے اور وہ محمل وحدت حاصل ہوجاتی ہے جبطی اندیا زات سے اور وہ محمل وحدت حاصل ہوجاتی ہے جبطی اندیا زات سے اور وہ محمل وحدت حاصل ہوجاتی ہے جبطی اندیا ماروگیا ۔ ناقش موتی ہے جب آ مینہ یک سمتی تھا تو تا حص تھا۔ جب شرق جہتی بنا تو کا مل ہوگیا ۔ ناقش و کا مل میں بہال کوئی اندیا رہا تی سہیں ، کیوں کہ : اس منزل بر مہنے جائے وہ کا مل ہے اگر جہ اصلا وہ نافض تھا

آکینے کے بیے در برکا استعارہ عام ہے، لیکن آکینے کی دعایت سے ارو مکا لفظ اللہ اور سے سنسن جہت ، عابت غالب کو ال در سے سنسن جہت ، عالب کا خاص طرز ہے معنوی ہو یالفظی ، رعابت غالب کو سوجھ جائے ، اور اکثر ہی ، تھ جانی ہے ، تو وہ جو کتے نہیں بر ہر برزے رہاں شناس کا خاصہ ہے ،

### (14 - 14)

بخشه مهوهٔ گل دوق تماست فالب چشم کومپایه چم دنگ پس وا موجه نا

تاكه تجه ركي كليا اعب از بهوا مصبحت ديجه برسات مين سبز آكينے كا بوجها نا زمانه تخريم: بعد ۱۸۲۷ قبل ۱۸۲۹

بہلے زمانے میں بیرواج عام تفاکر غزل کو قطعے پرختم کرتے تھے ،اوراس بات کو ظاہر
کرنے کے لیے کہ قطعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے بیلے شعر میں خلص ڈوال دیتے تھے .غالب
ایک آئے آئے بیرواج بہت مقبول نہیں رہ گیا تھا، لیکن بالکل معددم بھی نہ تھا بچنا ہچہ
زیر بحث اشعاراسی قبیل کے ہیں۔ دیوانِ غالب کے جن مرتبین کو اس رواج کا علم نہیں
تھا، انھوں نے تخلص والے شعر کو مقطع فرص کر کے آخر میں رکھا ہے۔ بنجاب یونی ورسٹی
لا ہور کے خوب صورت مدی ایڈ لیشن میں بھی بہی کیا گیا ہے۔ مولا نا عرشی مرحوم نے اپنے
لا ہور کے خوب صورت مدی ایڈ لیشن میں بھی بہی کیا گیا ہے۔ مولا نا عرشی مرحوم نے اپنے
ایڈ لیشن (۱۹۵۸) میں بالکل صحیح طراقیہ اختیار کر کے تخلص والے شعر کو بہلے رکھا ہے اور

بهد شخرس بها قابل فود محته لفظ "جشم" کا استعمال ہے " انکو میمان ب اور موز وں ہوتا ، ایکن عالب کی فارسین نے "جشم" کا لفظ عالبًا فیرشوری طور پر منتخب کیا ۔ ویسے لفظ " جشم" ستعر کے مزاج سے پوری طرح ہم آ ہنگ بھی ہے ۔ دوسرے ستعرب سادا حکر ا" ہوا" کے مفہوم کا ہے ۔ " ہوا " بمعنی " خواہش " ہے کہ بمعنی " باد؟ زیاده ترشارسی نے "میوا" بمعنی "خوامیش" قرار دیاہے اور شعری صب ذیل شرح کی ہے: آگینہ میقال دیسی وقت ہوگا جب آگینہ دنگ آلود ہو۔ صبقال کی تمناس قدر شدید ہے کہ برسات کے موسم بی آگینہ تو د بخو دسبز ہوجا آلہے۔ اس طرح صنفال کر کا ہاتھ اس تک بہنے جا تاہے۔ یہ شدت تر تمنا کا اعب از ہے کہ آگینے کی قلب ما میت ہوجاتی ہے۔

آئیے کو معشوق کا بھی استعارہ فرض کیا جاسکتاہے۔ اس صورت ہیں معنی یہ نکلے کہ معشوق کو نترک کردیا ہے اور زنگ کہ مشوق کو نترک کردیا ہے اور زنگ کو نترک کردیا ہے اور زنگ کوراہ دیا ہے ، تاکی صنیل گرکا ہا تھاس پر نیے اور اسے بھرسے روش کرہے ، "انگینہ" فلب کا بھی استعاد ہ جوسکتاہے ، لینی قلب انسان اپنا اندر کردور ہیں بھرلتہا ہے تاکہ معراس پر توجرالی کی صبیق گری ہو سکے ۔

ان تام وجیدات بی دایل بیم بے کر برسات بی اگینے برزنگ لگ جا تاہے
ادر وہ سبز بوجا تاہے لیکن بیم بات احتراص کی بنیاد بھی بن جاتی ہے کیول کا کیند جی کی تمثال س وقت کرے گاجب دور نگ اور جو۔ آگیندجب زنگ آور بی نہیں تو بھی منالے صبق کے کیا جب دور نگ آور جو اگیندجب زنگ آور بی نہیں تو بھی منالے صبق کے کیا معنی ؟ اس کا جواب بیر دیا جاسکتا ہے کہ جو نکے صبقت گر بمزار معشوق یا مطلوب ہے ادر صبقت گر تم اور ما براس لئے یا مطلوب ہے ادر صبقت گر تا گیند زنگ آلور مو ، اس لئے اگر مکور کیا ہے ۔ اس نازک خیال کی دادر دیا اس لئے خبر ممکن ہے ، خاص کر جب بیا موظر دکھا جائے کر بیت سے سیجی را بہب اور عا بر محف مندر تی تھور کے در لیے اپنے جسم پر مصلوب مسے کے در خوں کے سے نشا نات یا خود زخم مندر تی تھور کے در لیے اپنے جسم پر مصلوب مسے کے در خوں کے سے نشا نات یا خود زخم بید اکر لینے ہیں ۔ اصطلاح ہیں ان کو سے دھی ہوں گا میں بیلے بھی بید اکر لینے ہیں ۔ اصطلاح ہیں ان کو سے دھی ہوں کا حجر انی علم احب ساکہ ہیں بیلے بھی اس حقیقت سے دافقت نہ رہے ہوں گے ، ایکن ان کا وجر انی علم احب ساکہ ہیں بیلے بھی کہر ہیکا موں کہ حیرات انگیز تھا۔ (طاح طر ہو علیا)۔

" مروا" بمعنی" یا د" لیاجائے ، جیساکر بے فود دماوی نے کیا ہے ، تواک بہت

لطیف نکتہ پیدا ہوتا ہے ااگر ج بے خود ہے اس بکتے کی طرف اشادہ نہیں کیا ہے۔ ہوا معنی " ہا د" ہیں لطافت یہ ہے کہ مرسات کی ہوار دے زہیں برصیفتل کرتی ہے لیکن یہ صیفتل سفید جبک یا حلانہ ہیں ہوتی ۔ برسات کی صیفل وہ سبزی ہے ہو چتے ہے بر برودار ہوتی ہے اوصیفتل ہوتی ہے اوصیفتل ہوتی ہے اوصیفتل ہوتی ہے اوصیفتل کی شدّت انز کا یہ عالم ہے کہ آ کینے کا فولا دی جو ہر بھی اس سے متنا مز ہوئے بغیر نہیں پر سال اور آ کینہ بھی مہز مہوجا آ اسے ۔ فولاد کے جو ہر کو سبزے سے شعبی غالب نے دی جب اور آ کینہ بھی مہز مہوجا آ اسے ۔ فولاد کے جو ہر کو سبزے سے شعبی غالب نے دی جب

جوم ریخ برسمر جیشمهٔ دیر معلوم میں مول وه سبزه که زمراب اگا تلت مجھے

عقل تم ہے۔

### (IA)

نهیں گرسر دہرگ ا دراک معنی نماشلے نیرنگ صورت سلامت زمانہ تحریہ: بعد ۱۸۲۱ قبل ۱۸۲۹

غالب نے اس مجرای بہت کم غزلیں کہیں ہیں ، نیکن مسب کی سب لاحجاب ۔ زیرِ مجنث ذبین کے طلاوہ بی زیرِ مجنث ذبین کے طلاوہ بی

۲۱) اب فشک در تشنگی مرد گال کا

فوراً ذہن میں آئی ہیں۔

اس شرک اسمبت کی دجرہ سے۔ ایک ظاہری دم تو بہ ہے کہ غالب نے اس مضمون کو بار بار دہرایا ہے، اور سر بارکوئی نیا بہلوبیان کیا ہے ہے گربہ عنی نہ رسی طبور صورت جرکم است خم زندن وشکن طرف کلاہے دریا ب

> دل گذر گاہ خیال سے دسا غربی سہی گرنفٹس مادی سے مسزل نعوی نہوا

بڑا اشاعر جن مضامین ، استعادوں ، با بیکروں کو بار باربر تناہے ، وہ اس کی علامتی کا کنات میں اہم حیثنیت دکھتے ہیں ۔ بیگر ار اس مے لطف بیسانیت اور نکر ار مضامین سے کوئی علاقہ نہیں رکھنتی جو دمث لا ) ترقی ہے تدشاعری ہیں بائی جاتی ہے ۔ اسس ک بڑی وجدیہ ہے کہ علامتی اظہاد مختلف سیاق وسیاق بین مختلف اہمیت اصبار کرز، میلاہے ، اور شاعر کا وجد ان ناکب ری استعنال سبی بدیلتے رہنے کے باعث معنی ک کنزت پیدا موتی جاتی ہے۔

زیر بحث سورک دومفاہ ہم بیک وقت میان کئے کئے ہیں۔ دونوں صور تول بن لفظ او تماشا کی بدی اہمیت کا حامل ہے۔ عالب کے پیان نماشا محوفیانہ صطلاح معی ہے اور ان کی اپنی شاعرانہ صطلاح می ستاعر نہ اصطلاح بن نماشا اکے معنی ہیں اور درگارتی کے حامل وہ مناظر ومطاسر جو مادی : نیا ہیں جاری وساری ہیں ہوشاء کی توقیر اپنی ہیں جاری وساری ہیں کہ وہ دنگ نی ورغم وفکر ر باہیں یہ اس موفیانہ طرح و تماشا سما و ان دنیا کی تو تصور تی اور لذتوں کی علامت بن حا تا ہے ۔ صوفیانہ اصطلاح بیل نماشا اس عرف لی منظر کو کھے ہیں جو جینم دل می سے نظر سکا سے اور مصلاح بیل نماشا اس عرف لی منظر کو کھے ہیں جو جینم دل می سے نظر سکا سے اور مسترد کر بی بڑتی ہیں۔ مسلم حال کے تعمیل مند یا مسترد کر بی بڑتی ہیں۔

مر : ده شعری المیان مادی د مبائی نوب صورت اسبا کی علامت سے ۔
ایکن اس کے سائد نرنگ الم بھنی فرجی کا لفظ بھی استعمال کما کہا ہے جواس باٹ کی طرف اشارہ کر تاہے کہ یالم طام کے توجود ت کریر خوس صورت ہیں بنیک دھوکا ور ما باہجی ہیں ۔ اگر خفائق کا بُنان کے باطی معاہیم کک درائی مکس میس ہے تو نہو کے مطاہری منظا ہر کی منظا ہر کم دلکنس میں میں بر بلکہ وہ اس فی ردائنش ہیں کہ فرج بیب ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں دیمان اللہ میں موقع ہیں ۔ ال مط ہر کا فرج بہی ہے کہ وہ فرس میں مہیں بہی اللہ معنی تک سمینا بر شخص کے بس میں مہیں بہی صورت تک بہی تا فوج ہوتے ہیں میں مہیں بہی کہا فرات اور مادی مطاہری وفعت ور کا فرات اور مادی مطاہری وفعت ور کا فرات اور مادی مطاہری وفعت ور میں اس کے مشکل آ صور بھو نے پر الان اور مادی مطاہری وفعت ور

میں فیا کامشہورنظر سے دیجروے کل کاعلم حاصل ہوسکتا ہے۔ اسس ک د وسری شکل سمجی ہے کہ صورت کاعرفان ہوسکتا ہے بعینی محبوب حقیقی تک بینی کا ایک داستہ بیمی ہے کہ انسال خود کو محبوب مجازی کے نیرنگ ہیں گرفتاد کرا دے۔ انسان کی محبت ابعنی مادی مظاہر کی محبت نادلی محبت ابعنی مادی مظاہر کی محبت نادلی محبت دادلی محبت دابعتی ہے۔ معبازی محبت دل کو در دسے آسٹنا کرتی ہے ، اور در دمن دی کے بغیر عرفان می مہیں ۔ محبت دل کو در دسے آسٹنا کرتی ہے ، اور در دمن دی کے بغیر عرفان می ایس ہو کا ایک بہلو بر محب ہے کہ جو تکہ کا کنات میں مربحظہ فیصنان وجو دہوتا رہا ہے ، البند الموجو دات د طوا سرسے شخف محبی در اصل حقیقت کے عرفان کی ایک راہ ہے۔ ایک بہلو بر بھی ہے کہ جو بکی ان الله خلق الدُم علی الله میں میں سے عشق میں میں میں میں میں میں میں میں ہو اس سے اس اور سے عشق میں فلدا ہی سے عشق میں ہے۔

افظ سلامت "میں ایک طنزیہ دلکتنی ہے تج غالب کا خاص رنگ ہے بطور ہر کی صفت بہت کہ ان کو بقد اور سلامتی نہیں۔ بہاں ان کوسلامتی کی دعا دی جارہی ہے ، یا بہ اہما جار ہا ہے کہ معنی حاصل نہ میونہ میں ، صورت توسلامت ہے ، ہم اسی سے کا م مجلالیں گئے۔

ان مذهب دمعنوں کو نمانب نے ایک نتھے سے شعر میں سمودیا ہے۔ رسیجندا کر مرزبہ عجاز کو پہنچے ہو س ں صور ن اور کیا ہوسکتی ہے ہ

### (19)

## آ مرخط سے جواہے سے روجو باز اردوست وود مشمع کث تہ بھاسٹ بارخطار خسارد دست نماز محرم :۱۸۱۷

بیشعروا فعی عمیب ہے، کیول کوبطا ہراس میں مبوب کی ہے وجہ اہانت کی گئی
ہے بھبوب کے حسن پریا اس کے طور طرفی پرطز کرنا توسیحہ میں آتا ہے (اگرچہ غالب کے سواکسی نے
کو غازہ اسرخی کا مربون منت دیجینا بھی سمجھ میں آتا ہے (اگرچہ غالب کے سواکسی نے
شاہد اس کی ہمت نہیں کی ۔) بیسی تسلیم کیا جا سکتاہے کیسٹری کے حسن کو عارضی کہا جا
لیکن اسے بدصورت بتانا اور بہ ظاہر کرنا کر سبزہ آغاز ہوتے ہی مبوب کے چاہنے والے
د فوجیکر ہوگئے ،ابک طرح کی بے صرورت بردہ تی اور ٹامنا سب تو ہین معلوم ہوتا
ہے ،لیکن اسے کیا کیجے کر مشور میں بہی کچہ کہا گیا ہے بعضوی کے چربے پر سبز او خطانو دار
ہوتے ہی اس کے جاہیے والے اسے حجوار بیٹھے معلوم ہوتا ہے کہ معشوی کا رخسار مشل
ہوتے ہی اس کے جاہیے والے اسے حجوار بیٹھے معلوم ہوتا ہے کہ معشوی کا رخسار مشل
مورت ہی اس کے جاہیے والے اسے حجوار بیٹھے معلوم ہوتا ہے کہ معشوی کا رخسار مشل
کو باخط کا نمود ادر ہونا مشم رخسا در کے بچھنے کی علامت سے بعینی جیسے می کم ہونے لگا تو
سبزہ آغاز ہوا ۔ با حب مبزہ آغاز ہو آنو حسن کم ہونے لگا ۔ اور حب حسن کم ہونے لگا تو
سبزہ آغاز ہوا ۔ با حب مبزہ آغاز ہو آنو حسن کی ہونے لگا۔ اور حب حسن کم ہونے لگا تو
ساختوں نے بھی میدان حجوار دیا۔

خط کومبزه مجی کیتے ہیں۔ سبزه سرد ہوتاہے، اس اعتبالہ سے" الدخط" اور بازاد سردیں کرعابت بنہاں ہے ۔" با زارسرد" اور شع کشتہ "لینی مٹھنٹری شفع میں رعابت ظاہر ہے ۔" دود " اور خط"کی رعابت مجی سامنے کی ہے۔ لیکن ایک تطبیعت نکتہ اور مجی ہے۔ جہرے برجب بسرہ نہیں مول او گویا اس برکوئی بجوم نہیں ہوتا میٹرہ اجانے برہے جہرے بر بالوں کا بجوم لگ جاتا ہے ، لیکن بدا زدھام بازارسن کی بیٹر کھیاڑ کوسرد کر دیاہے۔ معلوم ہواکہ اس شعرس تھی غالب کا محقوص قول حول کا انداز کموجو دے۔

بیسب تو بیوا، میکن دو سوالات بانی رہتے ہیں: اوّ لاً یهٔ در معنوی کی بلاوم تو بین کبول ؟ اکرطزیت و خاصا بجونڈ اا ورن مناسب ہے - دو کماً برکہ با رارسرد ہونے برسمی غاس نے دو مت کو دوست ہی کہاہم - مناسب تو بر تفاکہ کوئی ایسالفظ استعال مونا جس سے اس بات برد لالت ہوتی کہ تخفیف حسن کے بعد معشوی اب معنوی اب

ره کیا ہے پھر دوست ، کیول کہا ؟

ان دولول سواا یہ ت کا مل یہ ہے کہ پرشعر دوست کی قوبین نہیں ، بلکہ تھوٹے یہ عاشقوں کو دلیل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ عضون پر طفر نہیں بلکہ حبولے عن نی پرطنز این محبولے عن نی پرطنز این کا موق میں مار کے پر سنتا رہیں ، جہاں سبز ہ آغاز عوا ، شع رضار کی روشنی ماند ٹری ، ان کا موق بھی سر د بڑ گیا ۔ لیکن شکھ توسیجا ماشق ہے ۔ وہ محضوق کو ہرات دوست رکھنا اور دوست سمجھتا ہے۔ اعیار لے توسیزہ آغاز ہوتے ہی این اواستہ نایا ، لیکن ہمارے لئے تو دوست ہے دوست سے ، خالب کا اسی زمانے کا متعربے۔ ایکن ہمارے لئے تو دوست ہے رفت دوست سے ، خالب کا اسی زمانے کا متعربے۔ میں بہر دفت و دوست سے ، خالب کا اسی زمانے کا متعربے۔ میں برقم حیب رہ خط درخ یا د

صعحداً کین جولال که طوطی به موا

## ( T )

شمع بجبتی بن نواس میں سے دھو ال اعتالے مشعلہ عشق سب بدیست س بد المیرے بعد زمانہ تحرمی: ۱۸۲۱

بے شک اسے ار دو کے مہترین شغروں میں گذاجا ہے مہر مجری معترینایں ، اب نے اس میں ایک خاصی ڈھونڈ کی ہے ، کہتے ہیں کے مصرع ، ونی میں خطائیں ، را ، رہ دھوال شمع سے اٹھنائے ، نہ کہ شمع میں ہے ۔ گویا " میں "بھی کو کی جیزے جس نے رسول اُ ٹھر رہا ہے ۔

اس بات سے قطح نظر کرا عنراض مہمل ہے ، محتر نئین کی بنف بان ہمی قبل غور ہے کہ بینیس برس کے بوجوان شاء کی قادرا طامیوں کے ان شوا ہدکو شہر و کھتے ہواس غزل ہیں بھرے بڑے ہیں ، لیکن یک نخام آعیب (اگر وہ عبب سے ، انعین خوب نظرات ہے ۔ بیطباطبائی کا خاص انداز ہے کہ وہ غالب کو صرف و محض اس زمانے کا شاعر سمجھنے پر مصری جب اکھوں نے اپنی سشرت لکھی ۔ طباطبائی کے جیاں بیل غالب کی مرغزل بجی عمر کی غزل ہے اور بیسھی کہ غالب کے لیے صرور کری ہے کہ ان کا ہر لفظ ، کی مرغزل بجی عمر کی غزل ہے اور بیسھی کہ غالب کے لیے صرور کری ہے کہ ان کا ہر لفظ ، سرمیاور و ما تول کے مصابق ہو ، جو سرمیاور و ما تول کے مصابق ہو ، جو انجیسویں صدری کے آخر میں و بال دا ایج تھا ۔ دطباطبائی کی حصر سے اور خیاطبائی کے مادر خیاطبائی کی میں سے اور خیاطبائی کی وجہ سے اور خیاطبائی کے مادر جیاطبائی کی وجہ سے اور خیاطبائی کی مدر بالاتھاتورات کے باعدت عام مؤکیں ۔

ميرا خيال ٢٠ كم غالب في السيف الشعارس البيد بهت سه الفاظ جان الرجوكر

ر کھے ہیں جن کی اہمیت بادی انظری واض مہیں ہوتی اور مبار با زنقاد انھیں زوائر میں شمار کرتا ہے۔ زبر بجث شعر کہتے وقت غالب بہت بختہ کار زمہی ، لیکن آنے اناڈی مہمی نہ تھے کہ مصرع میں سے شو کو رزچھانٹ سکتے۔ الیسام صرع کہنا بہت آسان تھاجس میں لفظ " میں "نہ ہوتا۔ من لاھے

الما سمع جب بعتى ہے تواس سے دھوال العمالي

(۲) تیم مجمعتی ہے توامس وقت دموال اشتاہے

٢١) ستم كل بوتى بهجس وقت ، دعوال المقاليم

دم) مم المتم مجمع الكروب وقت ادموال دي م

ده، تنمع أس وقت دهوال ديتي هي جب مجيتي ب

الا) شع جب مجمعتى ہے أوأس ك دهوال ديتى ہے

و خبره - المهذا لفظ العبل عبان او جو كرال الكياب، يا عالب في است ترك كونا مناسب نه است ترك كونا مناسب نه استجعا - اب شعر كي معنى برخور كيجيد - مندا ول معنى بي كرحب طرح سنع كي بجد جانب برشيل كل سمجعا - اب شعر كي معنى برخور كيجيد - مندا ول معنى بي كرحب طرح سنياه بوسن بعنى ما ننى بوكيا - عبد وحوال نظر آنا بي اسى طرح مبر ب بعار عشق كا شعله مي سبياه بوسن بعنى ما ننى بوكيا - كو با بن مشق كا برگز بده ا در منظور فظر متعاا و رميري موت نے عشق كوسو كوار كر ديا -

اب اس بات پرخورکرناچاہیے کہ اگرمپلامصرع دلیا ہے اور دوسرا دعویٰ، تو
شعرد ولئت بوجانا ہے ۔ بیلے مصرے بین کہا گیاہے کہ شخه کا منعلہ بجھنے پر دھواں اٹھتاہے ،
دوسرے بین کہا گیا کہ میرے مریخ پرشعلہ عشق سیاہ پیش ہوا۔ بعنی بیلے مصرے بین تو
عشق سنی منع مطاا و رہیں اس کا شعلہ ، لیکن دوسے رہے ہیں شق خود شعلہ نظر آنا ہے جبیلے
مصرے بین ہی بجد گیا تھا ، کیوں کہ اسے شکام کا استعادہ شم رایا گیا تھا ، میرے مریخ ک بعد
شعد کے بین ہی بجد گیا تھا ، کیوں کہ اسے شکام کا استعادہ شم رایا گیا تھا ، میرے مریخ ک بعد
شعد کے بین ہی جبی ہی اس کی دلیل بینیاں ہوسکتی کرشع کے بجسنے براس سے دھواں
اٹھ آئے ہیوں کہ شع تو اپنی لوگ بجسے کا مائم کرتی ہے ،اوراس طرح کہ بھاس دودا وڈرھ لینی
سے ۔ بینی بجسے کے بیارشی پرکوئی شعلہ بنیوں رہ جاتا ، صرف دھو کیں بیں ایشا بھوا ، بھی موم کا
میرے بعد رہ بیا ہوا ، بھی اس بات کا شموت میرے بعدر سید پوسش ہے ۔ اگر

متداول معنی کوت کیم کیا جائے توہیں خود وہ شعلہ مہرں جو بجھ حیکا ہوں، شعلہ عشق کاریون ہونا مبرے بچھنے سے ثابت نہیں ہوتا ، کیوں کہ دلیل تو یہ کہدر ہی ہے کہ ہیں شعلہ مہرں اور شع عشق ہے ۔۔

يرسب حمكم الفظاد بين الونظر الدازكر في وحرس بيد البوكيس ورنه حقیقت حال یہ ہے کوشعری نددوی ہے ندولیل ، صرف ایک صورت حال ہے۔ یا اول کیے كمهرع ا دني مين دعوي بها درمصرع ناني مي جواب دعوي شمع كوشعله عز برابو تاب. اس کے بچھ جانے ہراس کے دل سے دھوال اُٹھتاہے لیکن میں شعلہ عشق کوعز برتر تھا۔ جب بیں مرا توشعل عشق سیاه پوش بوگیا، مجتم مائم بن گیا ، یا قباے سیاه بین کرنظرو ل سے او حجل موگیا ۔ کیول کہ میری موت تو اس شمض کی موت ہے جوعشیٰ کی عزیز نزین مستی منها ،گورا میں خودعشق می منها مشمع کوشعلے سے مجتب موتی ہے ، بیکن وہ شیلے کے جانے کا ماتم صرف اس فدر کرتی ہے کہ اس میں سے دھوال اسمتناہے دیعنی اس کے دل سے دھوال المقاہے جو باہر بھیل جاتا ہے اور ہم مسوس کرتے ہیں کہ دھوال شمع کے اندرسے نکالہے ، د صوال عارضی اور کم نبات ہے، لہذ اشمع کا مائم بھی عارضی اور کم نبات ہے۔ اس کے برخلاف بعشق كوميرى موت كاغماس درجه ي كدوه سياه الياس بين ليتاب يسياه الباس جود صوري سے زياده مستقل اور زياد ه دھا نينے والا ہے ۔ شمع بجھنے کے بدر کھم روش ہوسکتی ہے، سکن وہ شعلہ جو سیامی ہی غرق ہوجائے ، دو بارہ روش نہا جو مکتا۔ اب ابک اور سیلود بھیے: فارسی میں شمع بھانے کو شمع کٹٹن "کیتے میں لہٰذات م جب بجائی گئی تو گویا مرگئی مشمع کے سر برشعلہ عشق رومشن تھا ۔جب شمع مری تیشعلہ د صوئیں میں گم موگیا . بعنی سبدایس موگیا بعنی شمع کوالگ مستی فرض کیجے اور شعلے کو الكب تى تفوركہے يشمع جب بجھ جاتى ہے تواس كے اندر سے دھواں المھالے بيكن اگر تشمع کی مثال دل عاشق کی معرا ور شعار شمع کی مثال شعار عشق کی میر، توبیریس کے کرجب تتمع ( دل عاشق اختم مح فی نواس کے اندر سے دصوال ندا شھا ، بلکہ خود شعار عشق سیاہ وین بوگیا بعنی منتکم کی موت محص شمع کے مجھنے کی طرح نہیں، ملکاس سے بہت بڑھ کر ہے۔

### (MF)

## محصاب دیجهٔ کرا برمشفق آبو د ه یا د آیا کهفرقت بب تری آنشش برستی تھی گلتال پر زمانهٔ تخرم ینا۱۸۱

اس پوری غزل کا آ سنگ خاص طور پر تو تم طلب ہے۔ متدا ول و بوان ہیں آٹھ شعر ہیں جسترد دیوان ہیں ایک اور ہے۔ نو کے نو اشعار ہیں گئے کا مصمتداس کثرت سے استغرال کیا گیا ہے کہ ساری غزل ہیں متوسط دفتار کی ہوا ہیں مسترسسر التے ہوئے رہیمی مرد وں کا "مانٹر ملماہے۔

اس و قت ہوستی ہے مسلم ہے ہے۔ اگر ہوں مسلم ہوں مسلم ہوں مسلم ہے ہیں ہیا مصرع ہی اسلم ہوت ہے کہ اسبر ہوں مسلم ہے کہ اسبر الکی واضح ہے ، گر ہم ہم مسرع کی سر کرنا ذیا اشکل کام ہے ۔ اگر ہوں کہاجائے کہ "مجھے اب شفق آلودہ ابرو کھے کر ما دا یا افرا معنی ہر کائی ہوں کہا جائے کہ "مجھے اب شفق آلودہ ابرو کھے کر ما دا یا اور معنی ہر کائی ہوں کہا ہوا تھا ۔ اب جو ابر شفق آلود در بچھا تو خیال آیا ۔ یا ہی میمولا موا تھا ۔ اب جو ابر شفق آلودہ دیکھا تو خیال آیا ۔ یا ہی میمولا موا تھا ۔ ابر شفق آلودہ دیکھا تھا ، لیکن اس بار مجم دیکھا تو خیال آیا ۔

اگرنٹر کول کی جائے کہ "اب مجھ ابر شفق آلود ہ دیکھ کریا داآیا - توبیعتی ہیمی برآ ، پر نے ہی کہ خیے یہ بات معلوم ہی نہ تھی کہ تیری فرقت ہیں گلت ناں پر آتش برستی سخی ۔ ربینی دوسرد ل کو معلوم ہی ، اب مجھے بھی یا دا گیا دیعنی معلوم ہوگیا ) - یا مجھے ہی با دا گیا دیعنی معلوم ہوگیا ) - یا مجھے ہی با دار جہزد ل کے دیجھے سے تویا دا آن تھی ، لیکن ابر شفق آلود ہ دیجھ کرا ہے بمعلوم ہوا - اور جہزد ل کے دیجھے سے تویا دا آن تھی ، لیکن ابر شفق آلود ہ دیجھ کرا ہے ، معلوم ہوا ۔ ورشم میں جو ، ورشم

بے ٹود مو ہانی کی توجیہ وا گئے بڑھا نے ہونے اس شرکو ہوں و من کیا جاسکتا ہے کہ اٹ بی ذہن کی دوبہت بڑی تو تیں نسیان ، در ما فظ ہیں ۔ نسیان سے مرا دیت کہ النسانی ذہن کی دوبہت بڑی تو تیں نسیان ، در ما فظ ہیں ۔ نسیان سے مرا دیت ہوئی ہے کہ دہ گذرت تہ مصیبہ تول کے نقو من کو تور کر دیاہے ۔ ادر ما فظے سے مرا دیے ، النسلاک خیال ، یہ ، ، ، ، ، ، کی قوت ، جس کے ذرایعہ ایک جیز کے حوالے سے دوسری چیز بیا دائم اتی ہے ۔ بیشغر مجمی غالب کے ان غیر عمول اشعار عمیں سے جن میں انفوں نے اپنے دجہ انی علم کو کام میں ارکز ، بیے مسائل نظم کر دیے ہیں جن کی علم اس ز مانے میں لوگوں کو نہ تھا ۔ ،

موبوب کی فرقت میں کلتال پر آگ برستی معنوم ہوتی سفی ۔ فراق کا محد کذرا نویہ باتیں محوموگئیں ۔ بحجر مبدئ دن کے اعدا سرشفق آ ورہ سرنظر سلی ، بعنی موسم مبدا ، آیا، دہی موسم مبہار حوایک بار بہلے فراق کے زمانے ہیں گذرا تنی ، وصال کے بمات نے فراق کا کرب زائل کردیا تھا۔اب جوا برشفی آلود دیکھا توانسلاک خیال نے فراق کے ممات کی یاد تا زہ کر دی ۔اس طرح بیمجی ثابت ہوا کہ عاشق کے دل پرجوزخم لکتے ہیں وہ واقعی مندمل نہیں ہوتے ، کمیوں کہ مانظرانھیں تازہ کرتار ہتا ہے ۔

"اور استفق آلوده" اور آتش "می دومناسبتی این دایک توسر می کی ادردوری دومناسبتی این دریک توسر می کی ادردوری دومناسبتی این در دوری کی اور دوری دومناسبتی اوران بی در حوثی کی اور دان بی در حوثی کی اور دان بی شفق کی سرخی شعلوں کی لیٹ کاسمال بیدا کررہی ہے ۔ ابرے بانی برسناہے ۔ اسس اعلی مرحی ہے ۔ ابرے بانی برسناہے ۔ اسس اعلی برمی ہے ۔

### ( YY )

بجزیرِ دار شوق ناز کی با تی ریام و گا قیامت اک موات مندہ خاک شہیدال پر زمانہ تحرمیہ : ۱۸۲۱

اس غزل کے صوتی آہنگ کی طرف امتارہ ہیں کرچکا ہوں بمیراخیال ہے کہ غالب
کی تمام غزلوں ہیں اس غزل کو ایک متباز مقام صرف اس کے آہنگ کی وحیہ سے ملٹ
جاہیے بمعنوی حیثیت سے اس کے اشوار میں زیادہ پیچیدگیال نہیں ہیں ، تھیر کھی شعر
زیر مجت کی طرح ایک دوا لیے بھی ہیں جن بر سیر حاصل ہحت کے با و جو دال کے تمعنی
میں کھے امرادی رہتا ہے ۔

اس شَو کاایک غیر محمولی مفہوم یہ ہے کہ عشاق جل کر ، یا آوارہ گر دی کے باعث فاک ہو چکے ہیں ۔ ہوا ہے تندجی تو اس فاک کو اُرا اے کئی ، بینی اس فاک پر قیامت کا انتشاد ہر یا کر گئی ۔ اس فاک ہیں سُوق ناز کی ہر واز کے سواباتی ہی کیار ہا ہو گا ؟ اس منتشر کر کے ہوا ہے تند کو سجلا کیا ملا ہو گا ؟ ایک منی بیکھی ہوسکتے ہیں کہ فاک تو ورّ و ذرّ ہ ان منتشر کر کے ہوا ہے تند کو سجلا کیا ملا ہو گا ؟ ایک منی بیکھی ہوسکتے ہیں کہ فاک تو ورّ و ذرّ ہ ان ہو کر غبار کی شکل میں ہو اے تند کے باعث اُر گئی ، اب وہاں شوق ناز کی ہر وا در کے سواکیا ہجا ہو گا ؟ ایک منی منازی من منازی من منازی من منازی من منازی من منازی منازی

کین ابھی کئی مسئلے ہاتی ہیں۔ دوسرے مصریع میں فاعل کیا ہے ؟ قیامت باہوائے تند ؟ اگر" قیامت "کو فاعل فرش کیا جائے تومعنی یہ کلتے ہیں کہ فیامت کی حیثیت هرف ایک ہوائے تندی سی ہے جس نے شہیدوں کی خاک کومننشر کر دیا ۔ گویا فیاست ، ہوعا کا لوگوں کے لیے انتخافات فی واقعہ ہے ، شہر برشق کی فاک کے بن تند ہو اکے تھونکے ہے رہاں ہو ہوقت ہے جہارتے سے مراز نے سے بھی جیس ہیں جہاں ہو ہو ہو اور وہ مارہ فر برہ جو گئی ، تنہیں بوشق کی مان میراشرافدان نہیں ہوسکت ۔ اگر نامی موروہ مارہ فر برہ جو گئی ، تنہیں بوسکت ۔ اگر نامی موروہ مارہ فر بن کیا جائے تو وہ معنیٰ تکلقے ہیں جو بایں نے امریک بارم یا ہے تندر کا بھی قیاست کے عمل کی طرح انتشار انگنا اور ڈالزلد آگیں ہے۔
اور ڈالزلد آگیں ہے۔

بجری موال اُلم نے کی بردار شوق اڑا کا مفہوم کیا ہے ؟ اس ترکیب کا ترجیہ کم سے کم د وطرح ہوس کتاہے:

ازی شون نازگ پر واز داور ۲۰ شوق ناریس پر واز بهلی صورت میں مانی اہتمیر ایس بر واز بہلی صورت میں مانی اہتمیر سے ایس مورت میں مانی پر واز رہتا سے ایسی بوتا ہے ، ۱۰ را ایسی کا بیشوق ان کی موت کے بعد بھی برضوار رہتا ہے ، ۱۰ را ایسی کی بیشوق ان کی موت کے بعد بھی برضوار رہتا ہے ، دوسری صورت میں ایک مہدار میں بایک میٹو دیا وہ نازیاتی رہتا ہے ۔ دوسری صورت میں ایک مہدار میں وہ بود ایسی بیت کی دیا تک کا مشوفی اس ورجہ ہے کہ وہ منو و برخو بازی ایسی ورجہ ہے کہ وہ منو و برخو وہ را کر ہے کہ بھی آسمال ایک منو و برخو بازی بردائر میں آسمال ایک کے دیا جہا ہے ۔ اسی صورت میں ان کا خاک موت کے اجہا م خاک موجود ان بیان کی خاک کا منتشر طوح انا کو نی بردائر میں کی صورت میں ہی باتی رہا ہوگا ، لیا ذاا محدید تیامت کی عالمی بلاکت آ دائر بی منا شرئر میں کرسکتی ۔

تیسری صورت بیمجی موسکتی ہے کہ برداز شوق نار کاجذبراس فدرمندید پرکھشاق کی موت کے بعدان کی شاک ہوا ٹرقی بجرتی ہے ، وہ مجمی دراصل اسی جذبے کا ذہبار ہے ۔ قیامت ہم جیز کو زور ہ کر کے اس کے اصل جسم میں والیس لے آئی ہے ، لیکن قیامت اس شوق بر متابو نہیں بیاسکتی ۔ اس کی حیثیت عاشقوں کی خاک کے را منے صرف ہوائے تن کی کا لب کے مست درجہ ذیل شعب رکے ساتھ ہڑ ہے و سطف معب رزیر بحث کو کا لب کے مست درجہ ذیل شعب رکے ساتھ ہڑ ہے و سطف دو بالا ہوجا آیا ہے ہے کف فاکیم ا زما ہر زخیر دجز عنب اداک جا فزون از حرجرے نبود تیامت فاکسا دال دا

### (TT)

مېرجېت د مبک دست پوت بمت شکنی یں ہم ہیں توابھی راہ میں ہے سنگ گر ال اور زار کڑریا: ۱۸۵۲

اس شفر کے معنی مالی نے یہ تکھیاں ۱۱ در غالبًا ہر شار صفے ان سے اتفاق کیاہے) کر ساز از در لفظ درہم " پر ہے۔ ہستی انسان خود ایک بڑا سر دراہ ہے ، اس سے بڑا بت کوئی نہیں ۔ بیتر کے بت اگر توڑ مجی دیے جائیں تو کیا حاصل ، جب کینو دی کا بت موج دہے ۔ مود کو توڑ ہے بغیر معرفت می ماصل نہیں ہوسکتی ۔

یده منی بہت فوب ہیں۔ بین سہم "ہی پر زور دیتے ہوئے ایک لطیف معتی اور برآ مرہ و نے ہیں کہ ہماری ہستی فی نفسہ سرا اوکا تقاصاً کرتی ہے ، بلکہ را ہ کی ادکاولال کو اپنی طرف کھینج ہی رہتی ہے۔ کچے ثبت تو رہ بھی دیتے تو کیا ہوا ؟ ہم تو موج رہیں ، اور جب تک ہم ہیں ، ایمی اور منگ گراں راستہ رو کئے کے لیے کھڑے ہوتے رہیں گے یعیٰ حالی کی تشریع کے اعتبار سے شخر کا مضمون ہر ہے کہ در مرد فٹ اکیوں کر حاصل ہو؟ اور لوجود و کشامت میں کی تشریع کی روسے مضمون ہر ہے کہ انسان میں انحطاء ہے۔ جب تک انسان ہے مرا ہوتی کی مرد سے مضمون ہر ہے کہ انسان میں انحطاء ہے۔ جب تک انسان ہے مرا ہوتی کی رکا وقول کو اپنی طرف کھینچ آرہے گا۔ انسان اصلاً مذنب ہے اس کا وجو دہی اس بات کا صامن ہے کہ اس کی دا ہوتی مسہ دو در ہے۔

### ( YP )

## نه چوبه مبرازه بیا بال نور د و بیم و جو د منوز تیرے تصور سی ہے نشیب و فراز زانہ محری، ۱۲۸۱

اس شعرک سرح میں تقریباسب لوگول سے دھا ندلی ک ہے ۔ بے تو دموران فیمی لفظ وجود "سے دعوکا کما کراس شعر کامعنمون وحارۃ الوجود بیان کیاہیے۔ لیکن نفظ وہم " المعين كعشكا صرود متعا - اسى ليها كفول في ابنى شرع لكدكرة خري و ويم وجود "برنوف دیاہے کہ" وہم د ہوداس اعتبارے کہاہے کروہ خدا کے سواسب کے وہود کو ایس مجسا ہے " لیکن اس مفہوم کوشعرسے کوئی علا فرنہیں ۔ غلام دمول مہر" وہم وہود "سے وہود كے سلسلے میں دہم وگمان كى خاك بچھا نما "عموا ديستے ہيں ۔ حالان كوشور ما ون كہا گيا ہے ك توديم وجود كے بيا بان بي ففنول مفرمت كر يعينى بيابان كاتعلق ويم ويو رسے ہے وہم ونگان سے نہیں۔ اوروں کی طرح مولا ٹامپر مبی مراتب وہو دیکے تعیّن و تلامش کو دجن بیں سبب سے **بلندوج بہے ا** ودرسیہ سے بیست امکان، " آشیب وفراڈ" سے تعبیر کرتے ہیں ، لیکن بیاس وقت مروری ہوتا جب "وجود" کے معنی وحدہ الوجود" موتے . ظاہرے کہ ایسانہیں ہے ۔ اہٰذابہ تمام اقوال غلط ہیں کہ اسمی تیرے تصور ہوت ہے ، کیوں کہ قومراتب وجود کے میکر میں گرفتار ہے ایر کہ توماسویٰ اللہ میں بیعنسا ہوا ہے الممى تو دمدة الوجرد كوسمجيد كے لائق تہاں ہوا ہے۔

اس شعر کے تعہیم کے سلسے ہیں ہیلی کلیدی بات بہہے کہ" وجود "کو" وحدت الوہود" زفرمن کیا جائے ۔ و دمری بات ہے کہ لفظ" وہم "کو مناصب اہمیت دی جائے بتعرب صاف کہا گیا ہے کہ تو" وہم وہود "کے بیا ہال ہی فصنول سفر نہ کر۔ اہمی تونشیب وفرانہ
میں گرفار ہے " وہم وجو د "سے مرا دوہ منزل ہے حیب ہم اینے اور استیا ہے المهم کے
وجو دہیں نگر فیار ہے ۔ یا وہ وہ بیاس وہم میں مبت لامو جاتے ہی کہ مہما را یا ظواہر کا بھی
کوئی جو دہے ۔ یہ دونوں صور ہیں ایک ہی مقام کی دار دات ہوسکتی ہیں ،جیسا کہ حزت
مثاہ وارث حسن کا شعرہ ہے ۔

من ُ نبیتهم ، من گیستم ، من کبیتهم من ببیتهم ، من ببیتهم ، من ببیتهم ، من ببیتهم

ا پنے وجو دیر شک کرنا ، یا بنے اور پر وجود کا شک کرنا " وہم وجود " ہے" نشیب دفراز"
سے ہم راست فکری کا فقد ان ، مصلحت کوشی ، اون پخ بنج د بجد کر میلنے کی خصلت الیمی و نیا داری ) اسٹ یا رکو ان کی حقیقت کے ہجا ہے ان کی مقد ارسے نا پنے کی عادت مرا د لے سکتے ہیں ۔ اب شعر کا مفہوم ہو ہوا کہ توا پنے وجود کے بارے ہیں وہم کی منزل پر آھمی کے سنہیں بہنچ اسمی تو تو راستے کے خوف و خطر میں گرفتا رہے ۔ ابھی تو مبتدی ہے ، منتہی کا درجہ یا نے کی سعی نرکر ۔

### ( 14)

#### وسوت می کوم و پیر کرست آاسی ماک گذر ... به تامد یا سرگرست با رمینون گذار ... با رمینون زمان مخرمی: ۱۸۱۹

اس شعر کا ۱۰ الدیا ما است ریز لول بران کیاجا آلت: گرده برگهر باز ان کوسیا كريك ليطويل مع الاساور آبله إطوران على الركان كاليكيم كي ومعدة وكيموك وه مجهم بھی زمین کو ہے کہ سے کہ سے نہیں رکیا جی کریم ہو تو ڈ کلمان اسلیک اسفادت سادس المنس البين براس شاف عمول أوصيح سال كال شاور مرز تمن المها آسيكين معربهی سخی رستا ہے۔ بیان تو میزالب ایک نے اس میں منطقی شامل سے کہا پیرہا آ ہے کہ میم جِوْ مُدِيا في برساتا عبراس البيامد؛ عبر بعني لد، في يا بجر جوالماتا سواورار إلى اللي پُر ہوتا ہے وہ س سے اہری صفت آ لمہ یائی ہے ۔ قال آؤید کا زعد سید کا میں ب نہیں ، كان كذا بر أسر مهم يالي مت لمبرمز عواليه من الدواس كواتا بله تؤكد يسكت بالدالي آبيديا نهاں کرسکتے۔ دوسری بات ہے کہ وہ تو آلہ بااس وہدے ہے کہ س نے میرا فی کی خد مت انجام دینے کے لئے دوردورکاسفر کی مند سینی آباریا کی بنیجہ سے خدمت سیراتی کا ، وجرسوالی نہیں ہے۔ یا توسم پر کہاں کہ امر جو نکہ مراکب ہوتا ہے ، اس لئے آبلہ یا ہے ۱۱ در یہ کہتے ہی جو فن حت ہے اسے میں اور واضح کر رک مول ۔ ایا سیریہ کہ نس کر ابر نے یا فی برسانے کے لئے لمباسفر کیا ہے ، اس سے آباریا ہے۔ دولوں بائیں ایک ساتھ نہیں عوسکیں۔ اصل میں اس شعب کے مفہوم سٹ ناسی میں تعظی ایوں عبو تی ہے کہ اسر گہر بار" کومرکب سمجھ لیا گیاہے ۔ اصافت وراصل بہا ہے مہیں " ابرگیر بار ' کو ہے اضافت پڑھیے تومعنی به نکلتے ہیں کہ با وجود آبلہ بائی ابراس قدر کریم ہے کر گہر بارگذرتا ہے بینی ابر سے برسنے والے بارش کے قطرے مشل گئر ہیں ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ استعارہ جی بالکل صیح ہے ۔ دوروور تک مفر کرنے کے باعث ابر کے پا دُل ہیں جھالے بڑجاتے ہیں بہان کھر بھی وہ گہر باری بند نہیں کرتا ۔ اب شوش استعارہ وراستعارہ ہوگیا ۔ ایک تو عام استعارہ کہ ابر کو گؤم ربار کہتے ہیں ، اور دوسرا محفوص استعارہ ، کہ بادل سے برسنے وال بوندیں گوم ہیں ۔ استخصیص سے یہ فائدہ بھی ہواکہ جھالے ہیں مجرے ہوئے پانی کو قطرہ بارال سے تشابیہ دینے کی صرورت نہیں بڑی ۔

ابسوال بررہ انہ کو ابر کو آباد با کبول کہا ؟ اس کی کئی وجہیں مکن ہیں ۔
بادش سے بوحب بادل زمین کی طرف جھے ہوئے اور مدور شکل کے نظر آنے ہیں نظام ر
ہے کہ بادل کا جو حصر جمیں نظر آتاہے وہ اس کا نجلا حصر ہے ، نہذا وہ آبوں معرب بادل
سے مشا برقرار دیا جا سکتاہے ۔ بیعی کہا جا سکتاہے کہ بادل چوں کہ دور سے آتے ہیں ،
اس لئے انھیں آبلہ بافرص کیا جا سکتاہے۔

### (24)

یک قلم کا غذ آتش زده میصفی دشت نفتش پامی ہے تب گرمی رفت ار مهنوز زمانۂ تحریر: ۱۸۱۹

سب سے پہلے مرا عات النظیر بر غور کیجے ۔الفاذاس قدر بامعنی ہیں کہ بہا نظر میں دھیا ادھ منتقل نہیں ہوتا ؛ تعلم ،کانذ ،صغی ،نقش ۔اب معنی کو دیکھے ۔ عام طور مرد اسے عاشق کی گرم رفعاری کی تصویر کہا جا آئے ہے ،لیکن پرمنہوں معشوق کی مرم رفعاری کا بھی ہوسکتا ہے ، فاص کر ایسا معشوق ہوا ہے عاشق کو کلاش کرنے ، کلاہو ، عاشق سے دور ہو کر جار چا ہو ۔ کھاس امری ہے کہ عام طور بر کہا گیا ہے کونقش یا میں گرمی رفعان کا افراس قدر یا تی ہے کہ سارا دشت بڑا جاس دیا ہے ۔ میکن اگر ایسا ہے تو گا فلا آسٹن ردہ کی صرورت سمجھ میں نہیں آتی معنی دراصل یہ بی کہ سار اوشت نہیں جل کا فلا آسٹن ددہ کی مرورت سمجھ میں نہیں آتی معنی دراصل یہ بی کہ سار اوشت نہیں جل کا فلا آسٹن دہ ہی کہ مراک کی ہے جہاں قدم بڑا ہے اس طرح دشت جلتے ہو کے کافلا کا نقشہ بین کر رہا ہے ، ملک مراک ہو جب مبتا ہے توسارا بیک دفت نہیں جلتا ، بلکہ مراک ہو اور کا فلام کی ایک غول میں یہ بیکر اور روشن نقطے مو ذائد ہو جاتے ہیں ۔ فوعم غالب نے اسی زیا ہے اس کی ایک غزل میں یہ بیکر اور روشن نقطے مو ذائد ہو جاتے ہیں ۔ فوعم غالب نے اسی زیا ہے کی ایک غزل میں یہ بیکر اور میں میں کے ساتھ یا ندھا تھا ہے

برنگ کا غذا تش زدہ نیرنگ ہے تا بی ہزارا تمینہ دل باندھے ہے بال یک پتیدن پر غالب کے شعر کو وحشی برزدی کے مندوجہ ذمل شعر کے سامنے رکھیے۔ میان کھل جا آ ہے کہ خالب کا خیل تیز تر تھا۔ دحشی نے مرف سوزندگ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن دلیل نہیں دی ہے۔ غالب نے نقش اور کا غذا آنش و وہ کا محاکاتی استعادہ دیے کمعنی کوکس سے کہیں ہنجادیا ہے۔ بال دحشی کے پیراں انشا کیرانداز نوب سے سے کدگذر کر دا زیں را ہ بہ مشوخی وحشی تبعن جادہ تید وسبینہ صحرا گرم است

ومشی نے استعبام کے ذراعیہ حنی کئی تہیں جھوئی ہیں۔ (۱) استعباب (۲) تعبس (۳) شمین بھراس پرطرہ پر کواس رہ نور دکی شخصیت پوری طرح نہیں دانھے ہوگ ،کٹر جل جادہ اورسپہنے معراک گری رژک کی بنا ہر ہے یارہ نور دکی تیزر فنادی کی بنا پر ۔ بیسب باتیں توہی پیکن الاب کا استعارہ ان سب پر بھاری ہے۔

### (14)

## تواور آرائش خم محاکل میں اورا ندایشہ باے دور دراز نمائہ تخریم: ۱۸۲۱

بظاہر میشعر مہت سادہ ہے ، لیکن اسے غالب کے مہیم ترین استعار میں شمار کر نا جاہیے ، کیوں کہ میزار تجزیئے کے ہا وجو داس کے تمام رموز داخنج نہیں ہوتے یہ بھر بھی ،اننا کہا جاسکتا ہے کہ مروی نششر کیات شعر کے ساتھ انھات نہیں کرتیں۔

سب بے بہلے تواکی کل "اور در در در از "کی مناسبت کی طرف اشارہ کر آنازی بے بہونے ارائش میں سے بہونے ارائش بنارح نے نہیں کیا ہے۔ اب طاہری مفہوم کو بہجے ، توخم کا کل کی آرائش بیں مقروف ہے اور بیں اندلیشہ با سے دور در از بیں مبتلا بول ۔ شار مین فیصوالی کیا ہے کہ اندلیشہ با سے دور در از کیا ہیں بہلیان اس مسئے کو حل کرنے کے بیم مقرع اُول میں بیان کر دہ صورت مل پر فور کر نا طرف کی ہے ، عاشق میہوب کو خم کا کل کی آرائش میں مقروف دیجھائے ۔ گویا سے اس حد تک قرب تو تصدیب ہے کہ وہ محبوب کے باؤرنگار کا مشابدہ کرسکتا ہے ۔ عام عاشقول کے سامنے و محبوب پوری طرح بن منور کر می آ با ہے کہ داندا شاہدا در مشہود ہیں دہ عام در شتہ نہیں ہے ہوکسی معمولی عاشق اور مطلوب ہیں اہدا اشابدا در مشہود ہیں دہ عام در سے ترکسی معمولی عاشق اور مطلوب ہیں ہوتا ہے ۔ بہت مان ہے بردست تا در مسال کی صورت اختیار کر میکا ہوا ور پشورشب دصل کی صبح کا منظر بہنیں کرتا ہو ۔

ایک امکان میرسی ہے کہ متکلم محص نصور کرر ماہے۔ اب مصرع اول کی صورت حال نواصلی ہے اور مصرع تاتی کی صورت حال خیالی یعنی عائش تنہا ہے اور اندونیتہ ہے دور در از بین ماشق موجیا ہے کہ بی تو دور در در نکے اندلیشوں بیں ہوں ، اور تو احب معمول ، بننے سنور نے کا مامان کرر ہا ہوگا۔ بیں وقت اندلیث واو ہام ہوں ، اور تو دقت تزکین و آرائش ، جدیا کہ ۱۹۲۱ ہی کی ایک عزل بیں خود غالب نے کہا ہے ۔ شکوہ بنج رشک ہم دیگر نہونا جیا ہیں میرا زالز مونس اور آئینہ تیسر اکا ثنا

ابك صورت اورهمي بيد ومعبوب عام لموري فيف سنورف كا قاكل نهاي بيره بكه حسن فطرى مين يقابن ركفتامير . أينا بك عاشق كوخبر فع تي مني ، يا و و ديجيتا مي كدم عبو ب اً دانش کاکل بس معروف شبے ۔ اب لفظ تو " پرخاص زودستے ۔ بہ نوستے ہجاً داکشی غم کا کل میں موہ بے جھے دور در ارکے خوت آرہے ہیں کہ آج کیا بات سے بو تواس فیرمادی شغل بس معروت ہے ؟ شا برکسی طالب خاص کا سامناکر ناہے حس کے بیے یہ امتماکیے۔ سب سے زیا و معنوی امکانات بی فرص کرنے ہیں جس کہ عاشق اور معشوق میں کوئی خاص دسٹند ہے حس کی با ہروہ میوب کواس کے منی تمات ہیں دیجوسکناہے۔ اگر" اندبیت " بعنی" سوچ " یا " نیال " لیا مائے توریکها ماسکتاہے کد شعراک عجب فرت كى منفسم تنويت كوميش كرتا ہے معبوب بن سنوور باہے ا درعائش دور در از كے خيالول ميں عمسه وكوباا ساسمنظرم كمجه دلحيب بنها بناسور في كامنظرتو ابسام والمسام اس میں ان بوگوں کومیں دفیسے بوتی ہے جومسٹون کی موجودگی سے مانوس بو چکے بوتے ہیں۔ ا گردل میں محبت ہو تومعت تی کی آرائٹ سے بڑھ کردل تر مامنظر کم بی ہوں گے۔ اور شعر یں یک جار ہے کہ تو تم کا کل کی آرائٹس میں گم ہے اور میں دور در از کے اندیشوں میں محد مبول - دہلا ببصورت حال کچے اسی ہے کہ عاشق کو محبوب میں نہیں ، بلکہ ابنے نیالات میں الہماک ہے۔ اس طرح پیشروصل پی منوی کے زوال کی علامت بن جا کہے۔ یا اگرشوی كازدال نبهب بت توكسي تسمى دمنى الجمن صرور بي حويات كوايس محيير معشوق كى طرف متوجة نهي جونے ديتي ميمان ہے ہروہ ہے دلى جو تومنزل مقصور كويا لينے كے بعد ہیرا ہوتی ہے۔

ا گر" أناريشه " بمعنى "فوت" لياجائے توامكا مات كى ايك اور دسيع دنياد كھائى

دیتی ہے۔

۱۱) عامنی کویہ نوف ہے کہ زلف سیاہ کل سفید بہر مائے گی ۔ آج کاحس اسے کل کی برصورتی کی یا و دلا تا ہے۔

۲۱) اسے برسمی خوت ہے کہ اس دفت اس کے اپنے ناٹرات کیا ہوں گے جب بر محر دیر زندگی آگیں جو انی ڈھیلے دھائے بڑھا ہے ہیں برل جائے گی ۔

(س) اسے خبال اس خبال اس فدر ممکل حسن مجی موت سے از ا دنہیں ہے اسے ہوت سے اگر ا دنہیں ہے اسے ہوت سے کہ دوت سے کہ وت سے کہ موت اسے بھی جیسین ہے گی ا وراس حسس کا کچھ می اطراز کریے گی ۔

امع) بقول حسرت عوم إنی ، اسے برخیال ہے کامعشوی کومیری وفا برمجروس نہیں ہے اسی گئے وہ بن سنور کرمجھے اپنے حسن کے دام تر وہر میں گرفتار دکھنا چاہتا ہے۔

۱۵۱ اسے بہنخون ہے کہ اس سجاوٹ اور بناڈ کے ساتھ معشوق کو دوسے ول نے

د کیما تواس بر عاشق ہوجائیں گئے ، بلکہ کہا عیب کرجان دے دیں۔ طین سرید میں انداز سرید میں ایک میں ایک انداز میں ایک دیں۔

(١) وه دُرْ مَا بِ كِمْعَشُونَ النِّي إدبرِ عَاشَى مُرْجِوجِا كَ \_

(٤) اسے خوف ہے کہ آنا بنا دُمنگارکسی نے عاشق کے بیے بور ہا ہے۔

۱۸۱ سے خون ہے کر زندگی کاکوئی اعتبار نہیں ، ہم لوگ اینے اپنے کام بیل نہاکہ ہیں نہاکہ ہیں ہوگ اینے اپنے کام بیل نہاکہ ہیں ، موت کو بھول گئے ہیں ، حالا بحد زمیں کھا گئی آسمال کیسے کیسے ۔

۹۱) ٹوٹ بیسے کہ تومعشوق بنا دُسنگارے اس درمہشعن رکھا ہو وہ مجھ سے وفانہ کرے گا۔اس کی دنجہیں ایٹے ہیں ہے زکرمجہیں۔

للمذالاندبیشه معنی وسوی "اور اندبیشه" معنی نوت "کی روشی میں اور بیلے مصریع کی صورت حال کو دیمن نشین کرنے کے بعد شعب رغیم میں بیجیب کی کا حامل موجا تاہے ۔

### (MA)

لا ن تمکیں فرہیںسیادہ و بی بم بن اور راز بلے میند گدار زادُ تُربِي المما

دلیم ایملیس بنے اپنی کتاب" ابہام کی سات تسمیں "میں علامات او قات کی تیر ت محے پیارا کر دے ابرہام کا ذکر کیاہ ہے۔ ہماری شاعری ہیں جو نکہ اصلاً علامات او قاف انتعمال نہیں ہوتی تھیں ، اس لیے میهال ابہام کے امرکانا ت اور بھی زیادہ ہیں۔ علامات کے زعونے کی وجے ایک بی شغری متعدر قراتیں مکان موسکتی ہیں۔ نمالب کے بہماں ہو نکہ بھیرید گی عام ار دوشوا کے مقابلے ہیں مبت زیادہ ہے ، اس لیے ان کے کام ہیں مصورت مبت نظرتني بيحار مختلف عمامات الوفاف وسنعمال مول تومعني براساجا تيميس يعص الدفات معني ك تبدیلی انتی من رید موتی ہے کہ ایک ہی شعر کئی مضامین کا حامل تھے ہے۔ ہما اسے پہال تنرتيب ننن كمه نيئة اصولول كرسخت بعض لوگ شعري الرقاف الكانا ننروري سمجصته بي كلاعي شاعری کی صریک میں اس طرنت کار کو نقصان و ہ اور غلط سجھیا ہوں۔ او قاف سگلے سے بيآساني توہوتى ہے كەشىر كوپر مصنے ہيں مختوثرى سى مدرملتى ہے بليكن اوقاف شعركى قرأت ميں مخل تهی ہوتے ہیں اور شعر کے معنی کو توایقیناً محدود کر دینے ہیں۔ بیصورت اس وفت خاص کر کے نقصان دہ ہوتی ہے ۔جب شعر بیلامبر ما دہ ہو۔ شالاً مندر حرد مل قراکتیں دیجھیے۔ ہیر سب ممکن ا در درست پس -اگرا د فات نه هول تو د ۵ سب معتی ممکن مهول کے حومختلف او فاف كى بنا برالك الك قائم مول كے سه

دردمنت کشن دوا نه موا پین زاجیتا عوا ، بگرا نه موا

در دمنت کش دوا نه بوا میں نه احجیت ابوا ، بگرا ره بوا در دمنت کشن دوا بی نه بوا میں نه احجیت ابوا بی بگرا نه هوا در دمنت کشنس دوا نه بوا بین نه احجیا بوا۔ (بگرا نه بوا) نندرزیر بحث کے مصرع اولی میں بیصورت حال انتہائی نمزل برہے۔اس کی کمسے کم مندر میر ذیل فراتیں مکن بس

لات ، تمکیں ، فربیب ، سادد د لی (1) لات تمكين مشريب ماده دلي (1) لات تمكيل. ت ريب مادد د بي (17) لاف ،تمكيل وشربي ماده دلي .73 لاف ، تمكين فت ريب ساده دلي 101 لات تمكين متربب ماده دلي! **(**9) لاف تمكيس ، منسريب ماده دلي (4) لاف تمكيل ونسريب، ماده دلي (^)

لیکن عجب لطف برج کرائنی بهت سی امکانی قراکول کے باوجو و دو و ل مصرعول کا ربط بریک نظر ظاہر منہیں ہوتا ۔ مرفز اُت غور و فکر کا تھ حنا کرتی ہے ، اگر جبہ لہظاہر شعر میں کوئی اندال منہیں ۔ ان قراکول برالگ الگ عور کہجیے ۔ د و مرسے مصب کا مفہوم و اصلی ہے ، جماد اسب رارز ل سے بھرا مہود ہے جوااس فدرجال کا دہیں کہ ، مینے کو مجھلائے دے دے رہے ہیں ۔ اب ندوج بالا اس فدرجال کا دہیں کہ ، مینے کو مجھلائے دے دے رہے ہیں ۔ اب ندوج بالا اس فدر کا مطلب حسب ذیل ہوگا ؛

۱۱ ، برغرد روی کی بی مین و فار و صبط می ، فربیب می به برساده دلیمی به بیسب برخ در دی بی بیس به بیس بیس به بیس بیس به بیس

ہے۔ در نہمارا دل توسینہ گذا زرا زوں سے معرایٹراہے ، اسس بیں سے ادہ دلی کی گنجائش کہناں ؟

سے جس کی بنا ہر بہم ضبط و در قار کا دیوی توکیا ہے ،لیکن دراصل پر ہماری سادہ دلی سے جس کی بنا ہر ہم ارک سادہ دلی سے جس کی بنا ہر ہم ضبط کے فریب میں مبت لا ہیں یحقیقت تو بہہے کہ ہمار ادل سبنہ گداز دراز دل سبنہ گداز دراز دل سے تھملاجا رہا ہے ۔

دسى، ماداد مى قريب كرسم السي ساده دى ركيت بن بوبوش وهنداكا فريب د بنى هر العنى ممارى ساده دلى كى بنا پرلوگول كويد دهو كالمبركديم برام مبرد صبط داريس اصل بسب كرم مارادل سبندگرازا سراد سهرايشا هر -

۵۱) ہماری پرغرورشی وراصل ہماری ساوہ دلی کو د قاروضبط کا فریب دے دہی ہے۔ در زراصلیت تو یہ ہے کہ ہم ہیں اور را زیا ہے سب بذگر اڑ۔

۱۹۱ اے تمکیں فریب دیوا ہے سادہ دلی سے توبیہ ہے کہ ہما دا دل سبندگدار داروں سے معرام اے بہم سادہ دل کہاں ہیں ؟ بیرتو محن دیوی ہی دیوی ہے ۔

د د نوں طرح ہم بھوٹے ہیں۔ اصل توبیہ ہے کہم ہیں اور دا زہامے سیندگرواز۔ د د نوں طرح ہم بھوٹے ہیں۔ اصل توبیہ ہے کہم ہیں اور دا زہامے سیندگر از۔

۱۸۱ اے سادہ دلی، توالیہاد موئی ہے جو و قار کا فریب دیتا ہے بلین ہم ہیں سادہ دلی ہے زد فار۔ ہم توسید گدا زرازوں سے مجرے پڑے ہیں۔

ان سب انظر بها دجود بیسول دجس برکسی شاره کی نظر نهای گئی ہے )

بر فرارد بنا ہے کہ دہ کون سے دا زہی جوسینہ گدا زہیں ؟ اگر صرف دا زعشق مراد ہے ، تو

"دا زہا" کیوں کہا ؟ میرا خیال ہے کہ ریش عشقیہ نہیں ، بلکہ نفکر انہ ہے ۔ اس ہیں جن

دا زوں کا ذکر ہے دہ اس مراد کا کنات ہیں جن کے بوجھ سے بہاڑوں کا زہرہ آب ہوتا

ہے د جیساکہ قرآن ہیں ادشاد یادی ہے ) اور چھیں عادت ہی سہا در سکتا ہے ۔ ہم جا ہے

سادہ دل کے فریب میں عبت لا ہوں یا ضبط و ہوسش کے بستی قت یہ ہے کہ جو اسسرا ر

ہمارے دل ہیں دفن ہیں وہ ہما دے سے بیا کو بچھ لائے دیتے ہیں ۔ ان کو سہنا

آسان نہیں ۔ مندرمہ بالامعنی کو تقویت غالب کے اس سنفرے میں لمتی ہے جب کا حوالہ میں نے اُوپر دیا ہے ہے تاراح کا دسٹس غم ہجراں ہوااس۔ سینہ کو متفا د فلینہ گہسر یا ہے دا ذکا

### ( M9)

## کرے ہے مرف برایا ہے شعلہ قصت ہمام بطرز اہل فن اسے فنا نہ سخوا نی شمع زائہ سخر مید: ۱۸۱۹

آن تشریحات بین دو مراستهم بین و ۱۱ به بات بدعنی یه کرشیلی کاات اده با کرشم اینی داد گی ختم کرلیتی یم یشعلی که اشار یه کا تصور می میمل یم یشعلی که اشار یه کا کوئی وجود نهی ، دارگی ختم کرلیتی یم اشار یه برستم کی زندگی ختم موجا ناکو کی معنی نهیس رکها و دو مراعیب به یه که د فسانه خوانی "کامفهم واضح نهیس موتا به بینا مصریح بین "کرے یه قصد بیمام" کا مطلب" داندگی ختم کرنا " با "جل مجنا" لیا گیا یم و اگر ایسا یم توفسانه خوانی میمری اون کامفهم می جراس بین مصری اولی کامفهم می جرمعی دارد ؟ میسری تفهیم فریاده فرین قیاس یم ماکین اس بین مصری اولی کامفهم

تغربيا بورانظرا مدار بوجا البيء

مب سے بیپلے لفظ " ابما" برغور کیجے میں اشراح فے" ابما" بمعنی" اشارہ "لیاہے اور اشاره "عدومقهوم مرادليا عير ٥٠٠ ١٥٥٥٥٥٠ يا ١٠٠ كام بنلاً مم كبين! والتحض النارول بين يات كر" اب " يا" بي في بركام اس كي الشاروي كيا " بيكن" ديما " بمعنى -- ٥ يا مان ١٥٠٠٠ كبي هي بيني ايسا اشاده جورمز ياعلامت كاحكم ركفنا بي منالاً" مرخ روشني اس بات كالشار هدي كه راسند كهلا نہیں ہے یہ اگر" ایما" کو اشارہ بعنی ٠٠٠ لیاجائے نوبیت ہی بطبیف معنی برآ مد م حقيم جو نسانه خواني "كو بهي د اصنع كر ديتے من" قصّة تمام كرنا "كے معنى من "بات پوری کرنا : دب را بید معرع کے معنی براو مے کہ ستم اپنی بات شعطہ کے اثبارے کے در بعدبوری کرتی ہے بعنی شن اینا مافی الضمیر شعلے کی علامت کے در بعض مرکزتی ہے۔ سنع كيمسر برشعله زبان كي شكل كاموناب الشمع كي لوكوزبان ي تشبير دي بی ہیں ا ۔ بعنی شن اپنی بات کو شغطے کی زان ہے زبانی سے ظاہر کرتی ہے ۔ شنع کا شعل علامت ہے سورش اور فٹاکی ۔ اس طرح شعلے کی زبان حول سے شمع کہتی ہے کہ میں عبل رہی ہوں . فیا ہور ہی بول ، اس مضمون میں دوم الطف ہے ، ایک نوبه کر شخع شیلے کی زبان استنهال کرتی ہے ، شعلہ حوز بان کی شکل کا ہو تا ہے اور سوز کی ملامت ہے۔ و و سری بات بیکر ستم کی ہے زیانی ہی اس کی زیان ہے۔ زیان ووٹوں معنی میں ہے، بیبن " گفتاً " کے معنی میں کھی اورعشنو بدن کے معنی میں کھی۔ بعنی استعارے کا استعارہ ہے ، اور لغوی معنی کھی پڑھل ہیں۔اس طرح کا قول می ل غالب اورمیر کی خاص اوا ہے ۔

اب بربات صاف موج نی ہے کہ ' ضائہ خوانی 'کی کوئی مخصوص معنوی اہمیت نہیں۔ ہے۔ بیر' فقتہ ''کے ضلع کا لفظ ہے۔ بیپلے مقرع میں ' فقیہ نم م '' لکھ کر'' ضائہ خوانی '' کا ضلع استغمال کرنا غالب کے بیے ماگز برمن ۔ بیون بھی غالب نے میرسے سبکھا نضا۔

افسانہ خوال کا روک کیا کہیے دیرنی ہے قصد ممارااس کا یارد سٹ نیدنی ہے

پردانه مرمثائے جل کرنہ کمچید کہاتو اسٹنے بہ زیال توظ امم بریدنی ہے انٹری سوال بہہ کہ کشنے کی زبان بے زبانی کو اہل نناکی طرح کا کیوں کہا ؟اس کے تبین جواب مکن ہیں۔

۱۱) اہلِ فناا ثنادوں کے ذریعے بات کرتے ہیں یہولانا دوم سے خوش ترآں باسٹ کے سردلبراں گفتہ آیہ در حسد بیٹ دیگراں ۱۷) اہلِ فناخا نوش رہتے ہیں اپنے دل کا عال افشانہیں کرنے یعدی سے ایں معیال درطلبٹس ہے خبسرا ٹنا

ای مدعیاں درطلبش بے خبسرا نند کاں داکہ خبرسٹ رخبرسٹس باز نیا مر

بامبساک مربی ہے: من عوف اسانه (حس فی بیم این اس کی زبان گنگ ہوئی) ،
دس المب فناکی بے زبانی ہی ان کی زبان ہوتی ہے ۔ غالب سے
گدا سے طاقت تعتبر برہے زباں نجو سے
کدا سے طاقت تعتبر برہے زباں نجو سے
کدفاسٹی کو ہے بیسے را بربال نجو سے

وْرانوْركَيجِهِ، ايميس برس كاحِيوْكُر الدُرلفظ ومعنى كابه دُروبست، رعابت اور مناسبت كابدامنظام - به ده پنتگ ادرگهرائى ہے تو احتجے انجوں كو تا عمرنصيب نہاں ہوتى -

# ( | ( |

# شور بولال بقاکنار بجر برکسس کا که آج گرد ماحل ہے برزخم عوجہ دریا نمک زمانہ تحرمی: ۱۸۲۱

شعرکامفہوم بالکل صافتے معبوب کی رفتار ہیں وہ تیزی اور روائی ہے کہ سندر اپنی پر شوری اور روائی ہے کہ سندر اپنی پر شوری اور روائی کے با دمجود اس کے سامنے تو دکو مجوب اور سو دیا تاہے۔ معبوب جب نوسن نا زبر سواد سامل سمندر سے گذرا ، اور توسن کی تیزر فقادی سے جوگر و اثری ، اس نے گو باسمندر کے زخموں پر نکہ جو گا ۔ سمندر نومعشوق کی رفتار دیجہ کر اشک سے زخمی نفاہی ، گر دیے زخموں پر نمک کا کام کیا ۔ مفہوم کی اس وفعادت کے با وجود شعر اس جند درجیند اہم بکان ہیں۔

١١) اس شعري غالب في ابني ايك مركزى موصوع ، بينى دفيار كونها بيت بين

المرازيس برناي ب

فائب کی فکر ہیں حرکت اور برق دستی نہایت اہم مقام رکھتے ہیں۔ اسس کے طبیعی اطبیاد" رفت اور بھے مادے کے ذریعے جا ہوا ہوا ہے طلسمی اسس ہے کہ رفتاد دراصل دوج ہی تجرب ہے۔ دفقاد کو محسوس کرنے کے لیے اپنے سے یا قبر دیکھنے کی خروت ہے۔ دفقاد کو محسوس کرنے کے لیے اپنے سے یا قبر دیکھنے کی خروت ہے۔ جب کرسکون ( بعنی تھیرے ہوئے ہم نے کی کیفیت ) کو محسوس کرنے کے لیے اپنے سے باہر دیکھنالا ڈی نہیں۔ دفقاد براز تو دسکون کا گھان ہو سکتا ہے۔ ایکن سکون پر رفتاد کا باہر دیکھنالا ڈی نہیں۔ دفقاد براز تو دسکون کے مقابل کوئی حرکت اضافی موجود ہو، اور کھان اس وقت بورس کا ہے میں دفت ساکن کے مقابل کوئی حرکت اضافی موجود ہو، اور اس حرکت کا ادراک کرنے کے وسائل بھی دہتا ہوں۔ مثلاً تھیری ہوئی دیل گاڑی ہیں۔

بیٹے ہوئے مسافر کو رفتار کا کمان اس وقت ہوس کیا ہے جب اس کے سامنے کوئی اور بل گاڑی حرکت میں ہوا ور وہ اے دیجہ می سکتا ہو۔ اس طرح رفتار سفر بھی ہے اور سکون بھی ۔ غالب کی شاعری جس طنسم کو خلق کرتی ہے اس کی کلید سبی ہے کہ اس کا عمر م بی اس کے وجود پر وال ہے ۔ نما شاہی خود تما شائی ہے ۔ جبوہ نظر آتا ہے ، لیکن جلوہ در آل وجود اصلی کا القباس یا عکس ہے ، لہذا ہے وجود ہے اس نیر نگ کے اظہار کے بیے رفتار کے استعارت کی موز و نمیت اب ظاہر مو گئی عوگی ۔ اسی بیے غالب کے غیر شحوری انتخاب نے اس یں رفتار ، فعاص کر تیزی رفتار ، اور اس کے مناسبات اکر بیزال ، موت ، گذرگاہ موجر رفتار ، گرمی رفتار ، گردر اہ ، پرواز ، وحشت وغیرہ ، کو بحشرت است نعمال کرنے برمجبور کیا ۔

" (۲) شعر زیر بحث بین د فنار کے بیے دریالا تمندر کا استعارہ دھونڈ اگیا ہے۔ ساکت ترین سمٹ دریا دریا بھی م آن ترکت سے مملومونا ہے ۔

۳۱ ، دریا، سی وجہ نے وفت کی عدامت ہے۔ فاہذ استعرز بربحث بیں دریا کو ہم دریا وقت مند صل کرتے ہوئے یہ خاموم بھی خار کرسکتے ہیں کہ میوب کی تیزرف ری کے سیاسنے دریا ہے وفت کی رفتار معمی ماندے ،

الفاظ کے لغوی مفاہیم بن مندر مرز بل کات بر سخید وہیں:

۱۱ دریا کتنا ہی بنز رفتار کیوں نہ ہو ،گرد نہیں اور تا یہ بوب کی بنز رفقاری گرد الراقی ہے ۔ اس وجت دریا در میں رشک وصد سے ہجر گبات ا در الرقی ہوئی گرداس کے الراقی ہے کاکام کرر ہی ہے ۔ اخیال رہ کے کوشی کے عناعر ترکیبی میں منگ شامل ہے ، افران کی میروب کے حسن ملیج نے گرد ساحل ہیں منک کے خواص پریدا کر دیکے ہیں۔

۱۲ میروب کے حسن ملیج نے گرد ساحل ہیں منک کے خواص پریدا کر دیکے ہیں۔

۱۳ میندر کایا فی کھاری اس لیے ہے کہ اس میں توس معشوق کی الرائی ہو نی مکین گردشا مل ہوگئی ہے۔

، سم شفات بانی کی حرکت بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتی ، لیکن اگر بانی برکوئی جیز ، حتی کہ کر د کے در ہے بھی بڑھائیں توان کی حرکت کے دریعے بانی کی حرکت واضع ہوجاتی . ہے۔ اس کو بوں بھی کہاجا سکتاہے کہ گرد کے ذروں نے پانی کو اور زیادہ متحرک کر دیا۔ حرکت علامت ہے اضطراب کی ۔ اس طرح پانی بربڑی ہوئی گرد نے در پاکواور زیادہ مضطرب کر دیا ، کو یاز خرم حک جھاک ۔ ا

مضطرب کرد یا ،گو بازخم بریمک جوزک دیا۔ ۱۵) اس کے برعکس معبی ہوسکتاہ۔ یانی بریشی بڑجائے تو مٹی کے بوجے سے پانی کی رفتار کم بھی ہوسکتی ہے۔ اگر بانی کی مقدرار دور دصارے کی رفتار بہت زیادہ نہ دیرگرد کے بانی بربیٹھنے سے دریا اسمندر کی رفتار کم ہوگئی ، اور بیر باعث مبوا مزید جسد کا۔

۱۹۱) پہلے مصرعے میں "کہ آج " کے فقرے سے یہ ننیج بھی انکالاجا سکنا ہے کہ در بالہمار اسلامی کے دربالہمار پہلے ہی سے رخی مخفا-آج محبوب ساحل سے گذرا فو معبوب کے توسن ک گر د نے دربالهمار کے رخموں بربنک کا کام کیا ۔ اگر ایسا ہے توسوال اشتا ہے کہ در بالهمن در بہلے سے ہی زخمی کیوں اور کبیسے منفا ؟ اس سوال کے کئی جو اب بوسکت ہیں ۔ مضلاً در یا متحک ہوتا ہے شرکت علامت ہے اضطراب کی اور اصطراب کی اور اصطراب ملامت ہے رخمی ہوئے کہ یاوہ اسس لئے رخمی ہوئے کہ یاوہ اسس لئے رخمی ہوئے کہ ایک میں میں کا قیب دی ہے ہے۔

بلونی رنجیب راوی آب کوفرصت روانی کی

اس فید بے رہے کا نتیجہ ول شکتگی فرص کیا جا سکتا ۔ ور ول شکتگی اسوار ہ رخم کا ہے ۔ یا کہ در بالہمندرطویل سافت کرنات سے بی نگستہ ، جنی زخی ہے ۔ وفیرہ ، ۱۸ ، رہا یات فابل فور میں : شور (بسنی نیل ، اور مبعنی ممک یا نگین جولاں ابھی گھوڑ ہے کی دور ، مرکت ، اور مبعنی یا ول بھری ، سمندر کی نئینی ، کھاری بن ، رخم (جومشل خند ہ مبونا ہے ، اور خندہ ممکین ہوتا ہے ۔) جول ل مبعنی گھوڑ ہے کی دور ش ، یہ گھوڑ اطبیعی بھی ہوسکتا ہے اور توس نا زبھی ۔ جولاں مبعنی بیٹری ، جوایک طرح کی رفید ایک طرح کی زمیجہ مبوسکتا ہے اور توس نا زبھی ۔ جولاں مبعنی بیٹری ، جوایک طرح کی زمیجہ مبوسکتا ہے اور توس نا زبھی ۔ جولاں مبعنی بیٹری ، جوایک طرح کی زمیجہ مبوسکتا ہے اور توس نا زبھی ۔ جولاں مبعنی بیٹری ، جوایک طرح کی زمیجہ مبوسکتا ہے اور توس نا زبھی ۔ جولاں مبعنی بیٹری ، جوایک طرح کی

( ۹ ) اُخری دوارکان کے علی دہ اس منعرکے تمام ارکان و ہیں ختم ہوتے ،
ہیں جہال لفظ ختم ہوتا ہے۔ بدا بک متم کی ترصیع ہے۔ غالب کے بہاں اس طرح کی ترصیع کی
کنڑٹ کی طرف شاید انٹر لکھنوی نے میب سے بہلے اشارہ کیا تھا ۔ غالب کے آمہنگ کی افزاد

### (**11**)

# غیری منت زکھینچوں گا ہے توضیع دور زخم مشل خندہ قائل ہے سرتا یا نمک زمان تحربر: ۱۸۲۱

کچیوسخوں ہیں توفیر" کی جگہ" توقیر" لکھا ہوا ہے ، نیکن میج" توفیر" ہی ہے ، معنی "امنا فرکر دن "اس شعری میں ہے ، میک توبیہ ہے کہ اس کے دربیہ غالب کے ایک فارسی شعر برروشنی پڑتی ہے جو بذات بخد میرت مبہم ہے ہے

حسن چرکام دل دېر چې اطلىب از حربين نيست خسست نگاه گرمگرنس نه زلس نمک نه نواست

دوسرے مصریے ہیں "کا ہ" کو فاعل اور عبر" کو منعول ، اور "خسته" کو" جگر" کا استعاده فرض کریں تو مفہوم بد بندا ہے کہ جب عاشق ہی طلب گار نہیں توصن کیا کارسانری کرے اور دل کا مقصودکس طرح پور اکرے ؟ پہاں تو یہ عالم ہے کہ اگر دنگا ہ معشوق نے مبر کو خست کر کھی دیا تو مبرکر خسند نے ب معشوق سے نمک کا تقامنا نہ کیا ۔ لب معشوق نمکین اس وج سے ہیں کہ لب خدرال ہیں ، اور خدرہ نمکین ہوتا ہے ۔ گویا عاشق اپنے زخم مبرکی لڈت بزکرنے کے لیے خدرہ معشوق سے نمک کا خواست گار نہیں ہے۔

بیمنہوم اردوشعری روشنی میں قابل قبول معلوم ہوتاہے۔ اردوشعر کا ظاہری فہوم یہ ہے کہ بیں اپنے درد بیں اصلفے کے بیخیر کا احسان زلول گا کہ وہ اس پر منک جیڑ کے دمیرازخم تو دخندہ قابل کی طرح سرتا سرنمکین ہے۔ اب شعر کے اتکات پر تحور کیمیے : استان عیر" بمعنی "رقیب" بھی ہے ادر بھنی "معشوق" بھی " بغیر" کو "دوسرے لوگوں " کے معنی میں بیاجائے آدم مغہوم ہوگا کہ ہیں کسی بھی دومرے تعلقی بحقی کے معشوق کا بھی احسان تمام ہونا گوارانہ ہیں کر سکتا۔ رقیب زخم پر منگ جھڑکتا ہے تا کہ عاشق کی تکلیف فزوں تر ہو۔ دومر لیگ عاشق کو اعن طعن کرتے ہیں ،اس طرح زخم پر نک جھڑکتے ہیں۔ یہی مکن ہے کہ ماشق کی در فواست پر ازراہ ہمدردی نمک جھڑک دیتے ہوں کہ لے بھائی تیری یہی ٹواہ ت ہے تو مے نمک بھی لے معشوق خندال ہے ،کیوں کہ خنداں جو است توق کو ہم تاہے ،اوراس سے بھی کردہ عاشق کا حال زارد بھ کر طنز میر منسی ہنستا ہے ،لیکن عاشق کو کسی فسم کی خارج الداد کی صرورت منہیں۔

(۲) وخدهٔ قاتل "بمعنی" فاتل کی بنسی " مرکب اصفی ہے ایکن اسے مرکب توسیقی میں فرص کے بیان اسے مرکب توسیقی میں فرص کر سکتے ہیں ، بینی " و د نفید دہ جو فی آل ہے او خنده فوب صورت ہے ، اس بیاری ترک سے ۔ فنده و توسیورت ہے ، اس بیاری میں سے ۔ فنده و توسیورت ہے ، اس بیاری کی اور میں اصف فرکر تا ہے ، اس لیے قاتل ہے ۔

۱۳۱ ، زخم کوشدال سمی کونے بی ، کبول که وه موشول کی طرز کھالا مونالے ، ورمر تا مونا ہے ، خنده خمکین مونا ہے ، اس لیے زخم محمی شمکین ہے ۔ نند کا خمکیں صیان مونا ہے ، اس میے زخم محمی صین ہے خنده جنسا حسب نا موگا اتبا ہی شکین ہوگا از خم خننا کہرا ہوگا اتنا ہی شکین موگا ، ایم از خرمس مرتا ہا بنا سے المهذا ابہت ہی کہ اسے المکایف از مرسیق ہی سے ، اور از خود ، این معان برت ، اے کسی نوفیری مزور سانہیں ۔

اسی زخم نمکین نتی ن حسیرے اسکام این رخم میں حسن دیجھتا ہے اسٹیک بیٹر نے بک عبکہ زخمول کو" یا تو تی مبونٹ اکہاہے ، ایانہ مشکلم نو دمیں حسن دیجھتا ہے ، اس طرت پرنزکسی زکسی نہج سے ٹرگ بیت کے نجر ہے کا آئینہ دارہے ۔

### (TT)

# غم نهیں ہو تا ہے آذادوں کو بیش ازیک نفس برق سے کرتے ہیں روشن شمع مائم منانہم زمانہ مخریر: ۱۸۱۷

یشراکی نیم مولی مورت مال کی طرف اشاره کرتا ہے یہ آزاد ہیں ، یعنی علائق دنیا سے پاک ہیں۔ اس بیخ بھی ہیں دیر تک گرفتا دہ ہی رکھ سکتا ۔ ہمارے ماتم خلنے پر برق گرفت ہے ، ہیں ایک فی کے لیے دیج ہو تا ہے ، میکن ہم مجرفر را ہی اپنی معمول حالت استعنا پر آجانے ہیں ۔ اوراس مدتک اپنے اعصاب برقابو پا لیتے ہیں کہ برق کی لائی ہوئی آگ دسے سنم حاموش کوروش کر لیتے ہیں ۔ یا برق کی جمک کو ماتم خانے کے لیے شخص خرص کر لیتے ہیں ۔ یا برق کی جمک کو ماتم خانے کے لیے شخص خرص کر لیتے ہیں ۔ یا برق کی لگائی ہوئی آگ جما دے لیے اندھ یا دور کرنے کا ذرایع بن جاتی ہے ۔

اس شورکونندی کیبی پامیالند، دیکن انامیت اورخود اعتمادی کے جس نیورکا اظہادام سفرس ہوا ہے، اوراس کے المهادار کے لیے برق سے شی خانہ کو روشن کرنے کا ہوجیکتا ہوا ، بلکوندتا ہوا پر بلکوندتا ہوا پر بلکوندتا ہوا ، بلکوندتا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے ہوا ہے ۔ اس کی سرعت رفتار کا یہ تصور بہلے مصرع بین بیش از کیفس "کے فقرے ہے کے بیے جب طرح ہمادا غم تیزی سے گذر آ ہے ، اس طرح اس تم کا سب ابھی کا گرتا ) اور اس کو زائل کو سے کا سب د بھی کار رشنی ، ہمی سراج رفتاری میں اپنی مشال آپ بیں ۔ میں اپنی مشال آپ بیں ۔

د) پوراشرر وشنی اس کی تیزی ۱۱ در دوشنی کی سرعت کا بهیرخلق کرتا ہے بغم ۱ ور در ردیں قریبی دست تہ ہے ۱۱ در در دیکے لیے میں " جبک " کا استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ اس بجلی بچوغم کاسبیب یا وی اس کے ازائے کا باعث بھی ہے۔ عدم اور وجود ، مثنبت اودمنغی کی وحدت غالب کے تام کلا ایس بجری ہوئی ہے ۔ بیشعب راس کی خوبصور مشال ہے۔

رم ، ایک سوال به گفت کمای کرا گریم آزادی اوریمی بین از نفس غم بر آبی به بی تو در سرے معربے میں "اتم خانه "سے کیا مرادیے ؟" ماتم خانه " تو اس بات کی طرف اسٹاره کرنا ہے کہ محرف د ماتم کے گفری دہتے ہیں ۔اگر ایسا ہے تو غم کے بیش از نفس نہ ہونے سے کیا مرادیے ؟ اس سوال کے دو بواب ہیں ۔ اقل تو یہ کہ برق سے ماتم خانے کی شع رکش کرتے ہیں ، میں اس بات کا نبوت ہے کہ بی غم بیش از یک نفس نہیں ہوتا ہوں ہی بالے کرتے ہیں ، میں اس بات کا نبوت ہے کہ جمین غم بیش از یک نفس نہیں ہوتا ہوں ہی بالے گفری شی بھتی ہے اور بھارا گھر ماتم خانہ نفل ہے ، میم برق کو دعوت آتن فرنی دیتے ہیں برق کم خانہ " نفوی آتی ہے اور بھاری معنی میں ہے ۔ ماتم خانے میں دوشنی نہیں کی جاتی ۔ مہذا کسی بھی مات کی برخ اس بھی بات کا ذکر پر سکتے ہیں۔ اتم خانے میں دوشنی نہیں کی جاتی ۔ مہذا کسی بھی تاریک مکان کو ماتم خانہ کر پر سکتے ہیں۔

ده) ایک بحتہ یہ میں ہے کہ گھسر ماتم خانہ ہے ، البندا اس کے لیئے تم کی بات بہ ہے کہ اس میں شمع رومشن ہو ، کیونکہ روشنی مرتبہ ماتم کے منافی ہے بیکن ہمیں قم مبین ارکیفیس نہیں ہونا - اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم مرق کو شمع روشن کی طرح استعمال کرتے ہیں - إدھرانی، آدھ گئی۔ المح ہم کی روشنی ، مجرز مدھیرا ہی المعیرا -

### ( mpm )

با وجود یک جہاں ہنگامہ پیدائی نہیں ہیں چراعنال شبستان دل پروانہم زمانۂ تحرمین ۱۸۱۹

اس توبی فرسب سے پہلے" کے جہاں ہنگا ہے۔ اگر اس فقرے کو ایک ترکیب ما نا جائے قومفہوم بر بنتا ہے کہ کہڑت ہنگا مدکے با وجود کچفاظ سرنہ بر ہجور ہاہے " کے جہاں ہنگا ند" بعنی مہت نہ یا وہ ہنگا مہ " بک" کٹا کر کٹڑت مرا دلانے کا محاورہ فارسی ہے ،ا درا سے برتنا آسان نہیں ،کیوں کہ مناسب اسم کے بنیر" یک" موٹڑ نہیں ہوتا ۔ غالب کے علاوہ ش برمیسر ہی اس کو بر "ننے کی جرائت کرمیکے ہیں ہے

> یک بیابال برنگ صوت برس مجدید ہے ہے کسی د تنہائی

شعر فریر بیف کی قرائت ع<sup>م</sup> طور بریم کی گئی سیم کران بک جہال میسگاه " ایک ترکیب سے انسیکن " یک جہاں" اور میسکا مراکو انگ الگ بھی فرمن کرسکتے ہیں ۔ بینی " یک جہال اسکے بعد و تعداد اللاکم معرع اول بڑھا جائے ع

بادبود یک جهاں ، بنگا مهیدائی شہیں

اب امناه مبدائی "اها ده مقلوبی جانا به به بمعنی بریدائی بنگاه" اس قرات سے شعد کے مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں بڑتا ، لیکن ایک نئی استعاد ، تی جہت پریدا ہوجاتی ہے" یک جہاں منظامه " بعنی بہت ریادہ منظامه کی جگر" یک جہاں " یعنی ایک عالم" کہا ، منظامه ، یعنی منور دغون ناایم کی صفت ہے ۔ اس میرا گلے محرف میں اس کا ذکر کیا ۔ شالاً ہم کہیں کر" کمٹرت

بارش کے باوجود می نہیں ہے " لینی کٹرت بارال کوئی پر ولا لت کے بیےلائیں، بیان ہی کو داخت کے بیےلائیں، بیان ہی ک داخع نظریں - اس طرح کا بالواسط کی ایم بیعنی کا لطیف فصل پیدا کر آیے - دومری خوبی ہے کہ اب ہم " بینی مشکلم کی شخصیت عالم کی طرح لا محدہ دموگئی تیم بیک جہال ہی ، بیکن منگا مہ ظامر نہیں مؤتا ہے کہ ابہترے ، اس کے بانسیت کر" ہم میں کہ شدت منظم میں میں میں بیکن منگا مہ فطامر نہیں ہوتا ہے۔

اب سوال بربیدا مجولہ کے دل برواز میں جراغال سے کیا مرا دہے ہ اور سے تعرف کا مقتمون آوصات ہے ، کر حس طرح بردان کی دل میں جراغال موناد ہتا ہے لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیا الجکسٹری کے مقابلے میں بردانہ تاریک اور سیاہ نظر آناہے۔ اسی طرح بم مجمی اگرچ کی عالم میں باریک جہاں منگامہ رکھتے ہیں ، لیکن یہ سب ہمارے اندر بی اندر بی اندر بی سکوت ہے ، تو بھر دل بردائہ ورجراغال میں اندر ہے ۔ اویر اویر کچھنہیں ، بس سکوت ہی سکوت ہے ، تو بھر دل بردائہ ورجراغال میں کیا من سبت ہے ہوئی وہ و ترشار صین نے اس سوال سے بحث نہیں کی ہے ، مالانکہ اس کا جواب میں میں سکوت ہے ، اور بردائہ ورجراغال میں کی ہے ، مالانکہ اس کا جواب

ا برااگ میں اے شمع بیب یں سے توسمجھ کس قدر دوغ ہو ایجت جب گربر دانہ

پردا نے کادل شع کی عطا کردہ سوزش اور اس کے عشق کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے داغ داغ ہے ۔ داغ لو تبراغ سے تشہید دیتے ہیں۔ اس طرح پر دائے روسش ہیں ہیکن روشنی نظیر داغ رکھتے ہوئے بھی پردا نہ اف شہیں کر نا یعنی ہزاروں تبراغ روسش ہیں ہیکن روشنی نظیر شہیں آتی ۔ اسی طرح ہم بھی ہیں کہ دل شورتمنا کے مہنگا ہے سے جرا او اسے ایس فلام کھے شہیں۔ دولوں مصرعوں کے استعوادے اور مصرع تانی کا پہیکر حیرت اعیز ہیں۔ تراکیب کے آ منگ نے مشعر کو اور بھی خواجہ ہورت کر دیا ہے ۔ نالب کا پہشتر بھی دیجھیے ہے

ر برجهت من رار در بجب عمانده دماد موختم دیک رز دانم سرحیب عنوانم موخت مرکزیم دیک رز دانم سرحیب عنوانم موخت

باطن كوظام رير فرقيت ، عدم كارنته دحودت مره هركر ه بددولول اشعار اسي ميكلے كى

توضع کرتے ہیں ۔ فارسی شعری کیفیت بہت ہے ، اود وشعری استدارے کی چیک دیک اور معنی کی کثرت ہے ۔ کہ گزر کرد ازیں راہ بہ شوخی دستی نبض جادہ تید و سینۂ محرا گرم است عنہام کے ذریعے معنی کی کئی جہیں تیمولی ہیں (۱) استجاب (۲) تجس

وحتی نے استفہام کے ذریعے معنی کی کئی تہیں چھولی ہیں (۱) استفیاب (۳) تجسس (۳) تحسین - پھراس پرطرہ میہ کہ اس رہ تورد کی شخصیت پوری طرح نہیں واضح ہوئی کہ نبض جادہ اور سینۂ معراکی گرمی رشک کی بتا پر ہے یارہ تورد کی تیزر قاری کی بتا پر۔ بیسب با تھی تو ہیں ،لیکن غالب کا استفارہ ان سب پر بھاری ہے۔

\_\_\_\_

### (mm)

ند کل نفیه جول شه بردهٔ ساز بس جول اپنی کست کی آواز بس جول اپنی کست کی آواز (زمانة تحریر: ۱۸۲۱ه)

اس شعر بین الخیا کی ترکیب اکثر لوگوں کی توجہ اور پریش فی کا مرکزی ہے۔
بین ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گل نغیہ موسیق کی کوئی اصطفاح ہوگا۔ بیٹو دموہ فی نے اس کے
معنی بیان کیے ہیں '' الب، نشیہ' کیکن کوئی سند نہیں دی ہے اور نہ کی لغت کا حوالہ دیا
ہے۔ ٹوکت میرشی نے بھی الدب ورج کی ہے گر بے سند میکن ہے شوکت صاحب کی سند
پر بیٹو دموہ فی نے بھی الدب شید کھا دیا ہو۔ خلام رسول مہر نے معنی تکھے ہیں ' نفی کا
پر و بظا ہر بے معنی ہے، اور غلہ بہر صال معلوم ہوتا ہے۔ حوالہ مول نا مہر صاحب نے
معوم ہوتی ہے۔ تو کہیں شفتی مقصود بیان ہوتی ہے۔ سہا صاحب کے خیال بیل میں میہ اللہ میں مقسود ہے، بیکن افھوں نے کوئی وجہ نہیں بیون کی اور نہ بیا بیا ہے کہ اگر مگل ہے
اشکنگی مقسود ہے، بیکن افھوں نے کوئی وجہ نہیں بیون کی اور نہ بیا بیا ہے کہ اگر مگل ہے
اشکنگی مقسود ہے تو ' نفہ' ہے کی مقصود ہے؟ آغا بہ قر نے ' گل نفہ' کے معتی 'گھا گھا بتا ہے۔
اشکنگی مقسود ہے تو ' نفہ' ہے کی مقصود ہے؟ آغا بہ قر نے ' گل نفہ' کے معتی 'گھا گھا بتا ہے۔
ایس کوئی خو بہت دل کش نہیں کہ گھا بھی تو سی بھی اچھی آواز کو کہتے ہیں، پردہ سرنے
بین ۔ یہ معنی پھی معکوکی مخبر میں گھے۔

'گل نفر' کی ترکیب فاری لغات میں نہیں ملتی۔''اردولغت، تاریخی اصول پر' سے
اسے درج کیا ہوں نفیے کی خوبی، پرتا میری معتی بتائے ہیں۔' لغت میں میدیمی کھا ہے
کہ سے موسیقی کی اصطلاح ہے۔' لغت ' میں درج کردومعتی اور بیداطها ع کہ' گل نغرہ موسیقی کی
اصطلاح ہے، دونوں ہی مخت ج مجوت وسند ہیں۔ پھرار باب لغت نے زیادتی ہی کہ ہے کہ

بخت درخواب است می خواہم کہ ہیدا رسش کئم پار کا خوغائے محست سر کو کہ در کا رسٹس کئم فارسی شوش گفتگی اور ملکی سی شوخی ہے، لیکن دہ معنوی تدواری نہیں جوار دوشوری ہے۔

### (ra)

اکسشرددل میں ہے اس سے کوئی گھبر اسے گاکیا آگ مطلوب ہے ہم کو جو ہوا کہتے ہیں زماز تحریر: عام ۱۸

اس شعر بربغود كريف بيلغ برددشع منيني سه وشيني سه وشيني سه وشيني م و تستر بلندا لأكف حن كسترم و تستر بلندا لأكف حن كسترم بالأسم منوق منبث دامان كيست بالأسمي المسيحات منوق منبث دامان كيست (ميدل)

افسردگی موخت مانال ہے قب رمیر روا اللہ داول کی بجھی ہے آگ

(عيسر)

بیدل اورمیردو نوسک بهاں دائن کی اور دلی بھی ہوئی آگ کو کیرروشن کرتی ہے۔
بیدل کا شعر نہادہ پراسراد ہے ،کیوں کے مسیمات شق کا تشخص پر دہ راز ہیں ہے ، اشعالہ
کی خودھورتی سے قطع نظر ، ایک بات ہو خور کرنے کی ہے وہ بہہ کہ بیدل کا شعر دلیا ہے
بے نیاز ہے ، کیوں کہ "مسیمات شق "کا وجو دخوداس بات کی دلیل ہے کداس کے دائن
کی جنبین سے مردہ آگ جی اُ مطع گی میر کا شعر دلیل کا مختاج ہو ، لیکن ان کی خوداعتمادی
ہی دلیل کا کام کرتی ہے ۔ دونوں کے رہاں افسردگی کو ڈروامائی اظہار مل گیا ہے ، اور دونوں
ہی دلیل کا کام کرتی ہے ۔ دونوں کے رہاں افسردگی کو ڈروامائی اظہار مل گیا ہے ، اور دونوں
ہی دلیل کا کام کرتی ہے ۔ دونوں کے رہاں افسردگی کو ڈروامائی اظہار می گیا ہے ، اور دونوں
ہی دلیل کا شعر ایس میں شک میں جب لانہیں ہیں کہ آکٹیں سوت قد و ہارہ زندہ ہو رہ کتی ہے۔
ہیدل کے شعر ایس مسترت آئیز استعجاب ہے اور میر کے رہاں خوداعتمادی سے مجر اور شکست

خور دیگی-میر کا کمال بیسے کہ وہ مجر ہے کہ تمام ہمیاد کوں پر ہیک وقت نظر رکھتے ہیں اور ا در سریک وقت ان کا اظہار کرنے پر قادر ہیں بہدل کے بیاں ارز کا زیر با دہہے۔

غالب کا شعران دونوں سے مختلف ہے ، لیکن پر کہنا مشکل ہے کہ یہ دونوں اشعار غالب کے ذہن بین شعوری یا غیر شعوری بر منعکس نہیں تھے ۔ لیکن غالب کے دونوں مرعے بظا مربا لیکل نا مرابط معلوم ہوتے ہیں ۔ میرسے دل ہیں میں ایک مشرر ہے ، وہی کھلا کوئی ڈررف کی جیزے ؟ حب ہیں ہوا کہنا ہوں آود راصل مجھے آگ مطلوب ہوتی ہے بینی جب کوئی ڈراف کی جیزے ؟ حب ہیں ہوا کہنا ہوں آود راصل مجھے آگ مطلوب ہوتی ہے بعدی ہے اور جب؟ اگر دل کے مضررے کوئی گھرا میٹ نہیں بھی ہے تو ہو ا ما نگنے ہے کیا مرا دہ ہے ، وادر اگر طور ا ما نگنے ہے کیا مرا دہ ہوا ما نگنے ہے کیا مرا دہ ہوا ما نگنے ہے کیا مرا دہ ہو ا کوئی معلوم ہوتا ہے ۔

اس غیس منطقی اظہار کو حل کر سے کے لیے مندر حد ذیل باتوں پر سور کیجے ؛ اک شرر دل بیں ہے جب کا عالم ، بواک مانگ ۔ بچی مندن طاہر نہ بونے کی دجہ سے غیر منطقیت کا احساس ہو تاہے ۔ دل بیں ایک شرر نے جہم لیا۔ اب آمید کھی کہ بیت ر بر طفق بڑ جھے دل کو اور کھیر سانسے تن بدن کو اپنے دائر ہے بیل لے لے گا۔ بیک ایک جسس کا عالم ہے ، شرر کو کھیلنے کو اور کھیر ساندے تن بدن کو اپنے دائر ہے بیل ایکا رتا ہوں ، لوگ مجھتے ہیں ، ایں اپنے سفر ر سے کھیرا کر جوا مانگ رہا ہوں کہ دہ سفر رکو مزید فی تعمیلا کوئی گھرا نے سے گھرا کر جوا مانگ رہا ہوں کہ دہ سفر رکو مزید فی تر بخشے ۔

دوسسرانکته به که سانس کی آمد و مشاحسم کے اندر مجوا کے نفوذ کا ذرائع بنتی ہے بہی مجوادل کے اندرست ررکو مزیر زور بخشے گی ۔ گویا و ہی سانس جو مدار حیات ہے ، دراصل قاطع جیات بھی ہی کیول کہ شرار دل بھڑ کے گاتو اوری مہتی کو ختم کر دے گا۔ اس طرح سانس کی بھا جوز ندگی کے طول کا سبب ہے ، وہ دراصل اس منسزل عرفان دیقا تک لے جاتی ہے جہا سارا و جو دمبدل ہو آنش ہو جاتا ہے ہے

در کره آتش فیا دم جملگی آتش شدم

بإ بقول ميت رھ

آگ می اک دل میں سلگے ہے کہو کھڑی تو مبر
دے گی میری ہڑ ہیں کا ڈھیس رہوں ایڈھن جلا

الب کا شعر درامائی براسراد کیفیت کے اعتبار سے بیدل اور میسر کے ان اشعار
سے کم ہے جو میں نے آغاز کلام میں نعت ل کیے ۔ لیکن میر دبیدل کے یہاں دہ معنوی ہے نہیں
ہے جو غالب کے شعسر میں ہے ۔
طفراقبال نے غالب کے مضمون کو ہڑ ی نوبی سے اپنا ہے ۔
ظفراقبال نے غالب کے مضمون کو ہڑ ی نوبی سے اپنا ہے ۔
آگ بھڑ کے توسیمی تاب تماشا ہے بہت

کھول کر سینہ میوا دیتا ہوں چنگاری کو

## (14)

محمی دهن میں مثال کیا غالب کد مج غربت ہیں قدر بے کافت ہول وہ مشت خسس کہ گلمن میں نہیں زمانہ محرفر دیدہ ۱۸۲۸ قبل ۱۸۲۸

چونکوشس اورگلخن کامشنمون نااب نے بک ورشعری با ندہی ہے ۔ رردا بؤں بیک ہول با برعوں برشعب منی لفت ہے کے حکمت ہوں وہ مشت حسس ایکمنی ہیں مہیں

اس نے بر بنہ دی اعدان بن بے کہ وہ منت نس بو کہ است اس بو کہ اس بے اس اس اسے دوس کے ابر نہیں کہرسکت میں دور ست ہے دلور کو کو کا کا کا کا کا کا کا کا ایمانی ہے دیکی معلی کو مست خس کا وطن نہیں کہرسکت سس کا مقت شرور کہرسکتے ہیں۔ اگر بعثی کو مست خس کا وطن فرن کر بی لیاجائے اور کہا جس کی مقت شرور کہرسکتے ہیں۔ اگر بعثی کو مست خس کا وطن فرن کر بی لیاجائے اور کہا جس کی اور بھی کی مست خس کا وطن فرن کر بی ایکن بہر جال وہ کا م تو آجا آتا ہے رغوب میں ایسی مشت خس کو جلا کر گویا اس کی افراد میں ایکن بہر جال وہ کام تو آجا آتا ہے رغوب میں ایسی کو وگئی میں ان نہ تھی (دہ سوختی تھا) قود طن کے باہر اس کی کوئی سٹ ان نہ تھی (دہ سوختی تھا) قود طن کے باہر اس کی کوئی سٹ ان نہ تھی (دہ سوختی تھا) قود طن کے باہر اس کی

محم فدرى كى كيا صر موسكتى ہے ؟

اس منزح میں قیادت بہ ہے کہ سادے شعر کالہجا س مفہوم سے متفائر نظر آ آئے " مقی وطن ہیں شان کیا غالب " سے معلوم ہوتا ہے کہ منتظم اب وطن میں نہیں ہے ،کسی اور جگہ ہے اور وہاں اپنی ٹا فدری دیچے کر کہر رہا ہے کہ میری مثال تو اس مضت خس کی ہے ہوگائن میں نہ ہو ۔ گویا وہاں بینی ٹا فدری دیچے کر کہر رہا ہے کہ میری مثال تو اس مضت خس کی ہے ہیں "اس کی کہتے ہیں "اس کی مثال اس کھول کی ہے ہیں کہتے ہیں "اس کی مثال اس کھول کی ہے ہوگائن میں نہ مو و " میرزا رصنی دانش نے اس مضمون ہر غضب کا شعر

کل برمت گل فروستال رنگ بیمارال گرفت آب غربت ناز برور د گلتال را نه ساخت

الی ہر ہے کہ مشت خس در کلخن میں وہ رمٹ نہ نہیں جو گل اور گلٹن میں ہے۔ بنیادی بات پر ہے کہ جہاں ہم پیدا مہوتے ہیں وہ ہما را دطن ہو تا ہے ۔مشت خس کی پیدائٹ گلفن میں نہیں ہو تی اس کی موت البتہ گلفن میں ہوتی ہے ۔

فرمن کیجے یوں کہا جائے ، وطن ہیں میری کوئی عزت نہیں تھی تو ہے وطنی ہیں کون پو چھےگا؟
کائٹ ہیں ایسا مشت خس ہوتا جو بھٹی ہیں مجھوں کا جا اور روٹ ن ہوتا ۔ اس وقت تو ہیں اس مشت خس کی طرح ہوں جسے لوگ تقویر ول سے راحکیلئے پھرتے ہیں ۔ گو یا پسلے مصر سے ہیں نو دو گومشت خس "نہیں فرمن کیا ہے ، بلکہ اپنی انفرا دی جیتنیت ہیں کہا ہے کہ میری کوئی فار رنہ ہیں ہے ہی پھردو مرکم مصرع ہیں تمتاکی ہے کہ کا من ہیں مشت خس ہوتا یا مفہوم تو اس طرح اجمال کا آئے ، ایبائن مشت خس " اور گھن کی جبکر ناگزیر نہیں معلوم ہوتا ۔ بلک مصنوعی اور آور دہ وحسوس ہوتا ہے بہت خس خس " اور گھن کی چھا ور میں ، مثلاً برگ و سنجس ، درہ اور دشت ، بھی کہ سکتے تھے ۔ اور گھن کی جبکہ سکتے تھے ۔

اگر نفظ" گلنی کو «بھٹی کے معنی میں نہ ہے کو افار ایک معنی میں ہے کو افار ایک معنی میں ہے ہے تو معالمہ فور اصاف موجا اے اور دومرام مرع بھی بالک اگر ایر موجا آئے ۔ کو ٹر اکر کٹ کی اصل اور سی حکم کو ٹر افانے ہے ، دسی اس کا وطن ہے ۔ کو ٹرے فانے میں مشت خس کی کو کی فدر نہیں ہوتی الیکن کم سے کم وہ وطن میں توریم اے کو ٹرے فانے کے باسر نکلتے ہی مشت خس مب لوگوں کا نشا نہ

بن ما آمامے ۔ کوئی اسے بھٹی کی طرف لئے ما آہے ۔ کوئی اسے مزیلے پر بھینیک دیتا ہے ۔ اور کھینہیں تو لوگ اسے مقوکر ہی لگاتے بچرتے ہیں ۔ گویا ہیں ایک مشت خس تو تھا ہی ، بے فار رادر کم قمیت کوڑے فانے ہیں دلیل تھالیکن مگر میں تو تھا ۔ اب غرب ہیں جو ل بینی کو ڈے فانے کے باہر ہوں تو آئی عزیت بھی زر ہ گئی ۔

### (74)

سم کوستم عزیز بهستم گرکوسم عسندیز ایم ربان نهب بی گرمیسر بال نهین زادگری: ۱۹۸۱

پہلا فوج طلب بحتہ نویہ ہے کہ اس تعربی ترصیع کا پیٹ عیمعمول ڈھنگ پا یا جا آئا ہے۔
عام اور بر ترصیع میں مفائے کے الفاظ جمع کئے جاتے ہیں ، اور اس طرح کہ ابک لفظ کے مفائے میں
دوسر الفظ جو آئے وہ بیلے والے نفظ کا ہم وزن ہو ۔ ابک عمدہ ترشکل یہ ہوئی ہے کہ بیے
اسما دوا فعال جمع کیے جائیں جو ہم وزن ہم عول اور مقالے برجی آسکیں فطراف بال ہے
اسما دوا فعال جمع کیے جائیں جو ہم وزن ہم عول اور مقالے برجی آسکیں فطراف بال ہے

دست الميد عوجب رنگ الفايام مح

شعرز بربین بی بیرب کچیوندی به ایک جا اور کو اور می ایک اور کو ایس با می کی افلا معمل ہے ، بہلی مصرع کا بہلا محرا اور وسرے مصرع کے بیلے محرا ہے کا ہم ورن ہے ، اور بیلے مصرع کا دوسر المخرا المصرع نانی کے دوسرے محرا ہے کا ہم ورن ہے ۔ بعنی العنام ب الف ہو کی شکل بن گئی ہے ۔

ہم کوستم عسنہ یر الامهد بال نہیں ہے ستم گرکو ہم عسنہ یزار اگر مهد بال نہیں ظاہر ہے کہ ایسی ترصیح آسانی سے نہیں فائم ہو کئی ،اور نہ آسانی سے نظر اسکتی ہے ۔ معنوی محافظ سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکٹر شار میں کو مصرع ٹانی کی تشدیم میں امجوں ہوئی ہے بعض نے لفظ مجمی کا اصافہ کر کے اس امجوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ لعنی بر کہا گیاہے کہ اگر معشوق حبر مان نہیں ہے تو ناحیر مان بھی نہیں۔ دیخود دملوی ، باقتر وغیرہ ۔)جن ننار حین نے "بھی" کا اعنا فرنہیں کیاہے احسرت ، طباطبائی دغیرہ ، وہ" اگرم رباب نہیں "کونظرا نداز کر گئے ہیں اور تشریح کو میہ یہ تھم کر دیتے ہیں کہ معشوق اس ہے ہم کوعزیز رکھناہے کہ ہم ہم کوعزیز رکھتے ہیں ، دہنا نابت ہوا کہ وہ ناحبر باب نہیں ہے ۔

ظاہرے کہ دوسری شرح ناقص ہے کیوں کروہ ایک پورے فقرے کونظر انداز کردتی ہے ، اور بہنی شرح اپنی درستی کے لئے ایک ایسے لفظ کے اضافے برجبور ہے جس کے انجر مصدر ہے کی ننز منتمل ہوسکتی ہے ۔ لہذا ہمیں سوچنا ہے کہ مصرح ثانی میں جبی 'کا عنا فہ کے بغیراور شام الفاظ کور برہجنٹ لاکر ، اس شعر کا مفہوم کیا برائد ہومکتاہے ۔

سبا موری فرد مرے مقرع کو تو تھیک میان کیا ہے کہ معشوق ستم کر تاہ ہو ہمیں عزیز ہے ، اس نے وہ ہمارے دیے نامبر بان نہیں ہے ، لیکن وہ مصرع اول بی اس بات کی دھا دہ نہیں گر کوم کس طرح عزیز ہیں ؟ ہے تو دمو ہائی نے کہا ہے کہ بات کی دھا دہ نہیں کرسکے ہیں کہتم گر کوم کس طرح عزیز ہیں ؟ ہے تو دمو ہائی نے کہا ہے کہ بہم کوستم گر اس سے عزیز رکھا ہے کہ بہم کاس کے ستم اسھاتے ہیں۔ یہاں تک تو بات بنتی ہے ، بیکن اس کے بعدوہ بھی بہم کوئے ہیں کوئے ہیں کوئیریان نہیں کہ سکتے تو نامبر بان بھی نہیں کہ سکتے بعن ان کی تنہ بری میں لفظ "بھی" کے اضافے کی ممتاع ہے ۔

یہاں وہ بہلا بحت ہج بھا ہم صف صوری ا در موسیقیاتی صن کی طرف اشارہ کونا تھا ایسی ترصیح ا ہماری رہ نمائی کرسکت اہے۔ وہ اس طرح کہ معرفین کے ہم دہ وعقوں ہیں ایک مندلت دبط ملاش کیا جائے ، مرق می تشریحات ان شخو وں میں بیا نیم دبط پر امراد کرتی ہیں یمیرا فیال ہے اگر اس دبط کو تغیبی سمجھاجائے تو بات بن سکتی ہے ۔ یعنی یوں کہا جائے ، ہم کو سم عزیز ہیں ستم گرا گر دہم بان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہے ، اس کا مطلب ہے ہے ۔ اب اس کی توضیح طاحظ ہو : ستم گر کی شفیدت کا ایک اہم حقمہ کہ وہ نا دہم بان نہیں ہے ۔ اب اس کی توضیح طاحظ ہو : ستم گر کی شفیدت کا ایک اہم حقمہ سے ، ایکن ستم توسم گر میں ایک دبط خاص ہے بیکن ستم توسم گر میں ایک دبط خاص ہے بیکن ستم توسم گر میں ایک دبط خاص ہے بیکن ستم توسم گر میں ایک دبط خاص ہے بیکن ستم گر میں اور ہم میں ایک دبط خاص ہے بینی ستم گر میں اور ہم میں یہ فذر مشترک ہے کہ ہم دوقوں ستم کو عزیز در کھتے ہیں۔ الف کوب سے لگا دُہے۔ م کو

بھی بسے لگا و ہے۔ اہدا ظاہرہے کہ الف کوج سے لگاؤ ہوگا ، کیوں کہ دونوں کا مذاق اورافقاد طبع ایک ہیں ۔اس طرح ستم کو ہم عزیز دکھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ستم گرہم کو عزیز دکھتا ہے ہم گر کا کام ہے ستم کرنا ، بعنی نامیر بان ہونا ۔ لیکن ہم نامیر بانی (یستم ) کوعزیز دکھتے ہیں ۔ لہٰذا اگر دہ ہم بر نامیر بان ہے دستم کرتا ہے) توسیحہ لیجے کہ وہ ہم برمیر بانی کر دیا ہے ۔اس کی نامیر بان ہی مہر بانی ہے ، کیوں کہ وہ ہمیں وہ چیز دے رہا ہے دستم ) جسے ہم پ ند کرتے ہیں ۔ یہ بات بہلامیم خصا ف کر دی سے کرستم گرہم کوعزیز دکھتا ہے دھا ہر ہے کہ وہ اپنی مہر بان کا اظہارا امرا

#### (MA)

# خنبسرے چیرسبینه اگر دل زېو د ونیم دل میں بھری جیجو مژه گرخوں چکا ل نہیں زمانهٔ تحریم : یمهما

ترصیع کے حسن کا ذکر ہیں بھیل شعر پر بہت کے دوران کر بہا ہوں۔ اب شعر زیر بہت کے وہ دران کر بہا ہوں۔ اب شعر زیر بہت کے صوتی نظام پر بخور کیجیے بینے بخر ، جیر ، جیر کی جیمو ، خوں ، جہاں ۔ ان انفاظ کے در بید ابسی صوتی نظام پر بخور کیجیے بینے باکسی اور کے جہم میں بالا را دہ مصند سے دہ دمرت نگلبت دہ وفت دانت کی کھیا نے سے مشاب ہے جس کام کی دعوت دی جا رہی ہے وہ دمرت نگلبت دہ ہے ، بلکہ ایسا ہے جس سے ہرانسان ایک خطری جم بک ، ایک اصطراری خوت محسوس کر تلہ نظام اور خوت کے تا اثر ات کا اطہار ان درشت اور تعنی ہوئی آوا روں کے نکلیف ، جم بک اور خوت کے تا اثر ات کا اطہار ان درشت اور تعنی نول سکے ، شالاً او تھی اور کر کرتا ہے جسے اس نے اپنے خوب سے بلاک کہا تھا ۔ خود کشی کے ذرا پہلے ایک شخص کا ذکر کرتا ہے جسے اس نے اپنے خوب سے بلاک کہا تھا ۔ تود کشی کے ذرا پہلے ایک شخص کو اس طرح مود کو جبر امار لینے کے پہلے وہ کہتا ہے :

And smote him, thus

ا کیٹ پنجم ، میں دوم ، معرع ۴۵۹) نفظ hus کی آواڈ لٹکلیٹ اور خوٹ کی سسکی ، جسم میں خنجر کے دھنسنے اور خون کی کہاری اگلنے کا منظرکس شان سے وہ بارہ خلق کرتی ہے ، اس کی دھاجت عائباً نمیر فروری ہے ۔ اب معنوی پہلو پر خور کیجے ۔ اگر دل دونیم شعوا عو توسیعے کو چیز نا ہے ، اور اگر مزہ نوں ہیا سى تودلى جيرى جيمونا ہے۔ يعنى دل بردونوں طرح ستم بي - افعال ادر كامات تفى بي او كهاد بهام ہے مقاطب كون ہے اور فاكل كون ، يم واضح نہاں كبا كيا سبرين وجوہ شعر كے كئى مغبوم نكلتے بيں مشالاً:

۱۱) مشکلم نود سے کہتاہے کرا گرتیرا دل دوئیم نہ ہو، یا اب تک دوئیم نہ ہو رسکا ہو تو فخر سے مینہ جیرا دال ادرا گرمنزہ سے نون نہاں ٹیک آ ، یا اب تک نہاں ٹیک سکنے ، نو دل بی جیری جیوے کہ عاشق کے لیے دل دوئیم اورمنز ہ خول چکال صروری ہیں ۔

۲۱) مشکلم خودسے کہنا ہے کہ گرتیرا دل دونیم نہ ہوا ہوا در مٹرہ خول جبکال نہ ہوئی ہوتی موتی موتی ماہی خوار در م خنجرا در چیری تومو جو دہیں ، ان سے اپنا سینہ د دل چیر ڈوال ۔

۱۳۰۱) منتکلم خور ہے کہتاہے کراگر تبرا دل دونیم نہیں ہے ( بینی در دمٹ رنہیں ہے) اور اگر مڑہ خوں چکال نہیں ہے ( بینی مگرخون نہیں ہوا ہے ) توخود کو پیسنزا دے کہا بیٹا سینہ و دل جبر ڈوال ۔

'' ہم ، منتظم معشوق سے کہتاہے کہ مجھے آکر دیجے کرمیراحال کیاہے۔ اگر میرا دل دونیم نہوا ہوا و دمز دونوں چکاں نہوتو میراسینہ خنب رہے چیرڈوال اور دل بیں چیری جیجو دے۔ البینی مجھے در دناک اورا ذریت ناک موت کی مزا دے ۔

۵) منظم مشوق سے کہناہے کہ میرے یادے بی تیرا گان ہے کہ زمیراول دوئیم ہے ، نہ میری مزہ خوں چکال ہے۔ اور اس پرسم مجھے دعوان عاشقی ہے ، قوا ، میراسینہ جبر کر دیکھ ہے۔ قوفر دہی مزہ خور ہے ۔ قوفر دہی دیکھ ہے ۔ اور میرے دل میں جبری جبو کر دیکھ ۔ اکول کہ میرادل اور میرے دل میں جبری جبو کر دیکھ ۔ اکول کہ میرادل اب ہے ہی نہیں ، سادافون اور کر رہ گیاہے ۔)

۱۹) منظم معشوق سے کہتاہے کہ اگر تیریے نافر وغمزہ فے اور ب رخی نے اب نک میراول دونیم نہیں کیا اور میری مزہ فول چکال نہیں ہوئی تو کیا ہوا ؟ تومیر سے سینے کو خب رسے حیروال اور دل ہیں جری چیمو دے۔ ( ہیں ہرطرے مرنے کو تیار ہوں ۔)

(۸) منتکلم سے مشوق طنز میر کہناہے کومی اسی پر ستھیے دعو اے عاشقی تھا! نہ نیرادل دو نیم نہ تیری مڑہ خوں چکاں ۔ اپنے گریماں میں منع دال کر دیجھ۔ اگر میں ورست کہدر ہا ہوں توخنج سر ا در چری سے کام ہے اور اپنا و ہ حال کر جوعاشقوں کام و ناچاہیے۔ (۹) مشکلم سے معشوق طنز یہ کہتا ہے کہ تیرے سب دعوے جوٹے ہیں۔ تواپنی حالت پر غور کر ۔ اگر نہ تیرا دل دو نیم ہے اور نہ مڑہ خوں چکاں ، تو یہ تیرے لیے شرم سے مرجا نے کی بات ہے تو خو د ہی خنج اور حجری سے اپنی جان ہے ہے۔ معنی آفر بنی ، معاملہ بندی ، سب یک جام ہو گئے ہیں ۔

### ( M9)

# کہتے ہوکی الکھاہے تری سسر نوشت ہیں گویا جب یں بیرسجد کا بت کا نشاں نہیں زمانۂ تحریر ، ۱۸۴۸

اس شعري سبسي إده قابل توجّر إس كالبجديد ادر "كويا"،"سجدة بت" اس کے کلیدی الفافلہیں ۔ مروج تشریحات کی روسے شعر کا مفہوم یہ سے کے معشوق یا کوئی اور تتحف بوجبتا ہے كدا خرشها رئ تقديرس لكمعاكياہے ؟ عاشق جواب ديباہے كرميرے ملتفيرسيره بنت كانشان موجود مى سے ، للدامعلوم مو ما جا ہے كريس بت برست بول ليني جہنى بوں ، يا معشوق بن صفت کاسجده گزار بوق ،اسی عبادت کواین زندگ کا حاصل محبّا بول ـ بہاں تک تو تھیک ہے ، لیکن عرع تانی کا انداذ کچیرٹود کلامی یا زیریب کچی کہنے کاما ہے۔اس اعتبارے معرع ودل بن كہتے ہن يا كہتا ہے "زياده مناسب موتا - ابب بات تظامر مي كا كيت بود. "كا مخاطب معشوق نهاي يد ، كون كرا كرمستوق كيكسى بات كالواب دياجار با يے تومعرع نانی بن سجدہ بت کانشان " مذكرا جاتا ، بلكہ بتعادے سجدے كانشان " قسم كافقرہ مرتا معلوم بولما يك تقدير كاحال بوجية والامعشوق نبي، بلكه كوئى مدر دبادوست لفظ" گویا" سے اشارہ مللہ کوشری براہ راست مکالمنہیں، بلکہ خود کلامی ہے . کیوں کواگر مرا ہِ داست مکا لمہ ہو ٹاتو "کویا" کے بجائے کوئی البیالفظ ہونا د مثلاً ڈکھیے،کیا ڈخیرہ ،جس براه رامت خطاب طاہر موتا۔ لہذا امكان غالب بہے كدا كر مينتكم كى ورسے مخاطب ہے ، نیکن دوسرے معرع میں جو بات کہی ہے وہ دل میں یا خود کو مفاطب کر کے زیر لب کہی ہے منالاً اگرسورج جمك ر با بود اوركونى شخص بم سے بر بھے كرما حب اس وقت ون سے كردات ؟ تو

ہم جزیر ہوکر دل ہیں با ذیر اب کہ ہیں گے کہ عجب احمق شخص ہے جوابی اموال او چھا ہے ، گوباا ک کونظر نہیں اُناکہ سورج بچک دہا ہے ۔ لہٰ ڈا دو مرا مصرع مشکلم کا اصل جواب نہیں ہے ، بلکہ زیر نب یا دل میں کہی ہوئی بات ہے ۔ اصل جواب تو بعد میں سا دا فر بلند کہا گیا ہوگا ، لینی ہی نکھا ہے کہ ہیں سجدہ گزاری صنم میں فرندگی گذاد ول گا ، وغیرہ ۔ کمان بلاغت بہ ہے کہ اصل جواب نہ بیان کر کے اس جواب کی محف بنیاد قائم کر دی ہے اور باتی معاملہ فاری امالع پر چھی ار دیا ہے ۔ ووسری بات بیر کہ "گویا" ہیں دیمام فرض کرتے ہوئے بہ سمی مطلب نکا لا ماسکتا ہے کہ کہا میرے ماتھ پر سجد ہوئے بت کا جونشان ہے وہ گو با نہیں ہے ؟ دلینی کیا دہ نشان بول نہیں رہا ہے ؟ ، کرمیری سرفوشت میں بت کو سجدہ کرنا ہی لکھا ہے ؟

ایک انتہائی اہم نکہ اور ہے۔ ماتھ برنشان چاہے بت کو سجد ہ کرکے با ہوچاہے فدا کو سجد ہ کرکے ، نشان تو دو نون صورتوں ہیں ایک ہی سام ہوتا ہے۔ دہذا ہو شخص مقیقت حال سے واقف نہ ہو وہ نحض نشان دیجھ کرفیھا نہ ہیں کرسکنا کہ یہ نشان سجد کہ بت کا ہے باسجد کہ خدا کا بھر بھی کہ شخص کے باتھے بر کھفا دیجھتے ہی سجد لیں گے کہ بت کے علاوہ اور کوئی مستجد ہے لائن بسجد کہ بت کا نشان ہے۔ یعنی مشکلم مجتناہے کہ ست کے علاوہ اور کوئی مستحد ہے لائن نہاں ۔ یہ سجد کہ بت کی معلوہ اور اور کوئی مستحد ہے لائن نہاں ، سجد سے کہ متن ہی ہے ہوئے کہ بت کو سجد کہ کرا دیر موا میں ہود میں استخراق فی المجبوب کا نادر نمونہ ہے اور اسی خود کو اس میں ہوئے ہیں ، لہذا میں ہوئے ہیں ، لہذا میں ہوئے ہیں ، لہذا میں ہوئے ہیں ، اور اسی کو سجد کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ بیادی مقدون انتہا ہے اس کری اس شعر کا بنیادی مقدون انتہا ہے استخراق فی مجبوب کی بیادی مقدون انتہا ہے استخراق فی مجبوب کی بیادی مقدون انتہا ہے استخراق فی مجبوب کی بیادی مقدون انتہا ہے استخراق فی مجبوب کے بیادی مقدون انتہا ہے استخراق فی مجبوب کی بیادی مقدون انتہا ہے استخراق فی مجبوب کے بیادی مقدون انتہا ہے استخراق فی مجبوب کے بیادی مقدون انتہا ہے استخراق فی مجبوب کی بیادی مقدون انتہا ہے استخراق فی مجبوب کے بیادی مقدون انتہا ہے استخراق فی مجبوب کے بیادی مقدون انتہا ہے استخراق فی مجبوب کی میاد کی مقدون انتہا ہے استخراق فی مجبوب کی مشوخی اور بیان کی بلاغت اس پر مستزاد ہے۔

### (14)

# شوق اس دشت بین دورگ نے مجد کوکر جہال ما رہ غبیب راز بگہ دیدهٔ نفو برنہ سیب زمانہ تحریر: ۱۸۲۱

بظاہر بیشر رانگ صافت آسی کا تحقہ ہے کہ جادہ چونکہ جادہ میرت ہے اس میں نگہ دیدہ تصویر سے مشاہر ہے جسرت کا تحقہ بیدہے کہ بین حسن دخت بین دور آ انہر نا مجورا موں ، و باں ہر جیزیا شن نصویر محمو حیسرت بوجاتی ہے ۔ متدا دل مفہوم بیدہے کہ بین جس دخت میں بول د بال داستداسی طرح معدوم ہے جس طرح تصویر کی آنکھ میں بگاہ معدوم ہوتی ہے ۔ بیسر مجی د قاب را سنداسی طرح معدوم ہوتی ہے ۔ بیسر مجی د دور بین باتیں توجہ طلب باتی ہیں ۔

شعرکا بنیادی پیکر ، جادہ جو نگر دید ہ نفویر ہے ، غیر عمولی طور برحسین ہے لیکن اصل سے تصویر کی مشاہم ہت کی اساس برخلق کردہ بیکر غائب کا ابنا نہیں ، بلکہ مہدا برائی شعرکا مشترک سسر ہا بہ ہے ۔ برسلسالہ سودا ہے

> کام اپناہے بسان جو سےتصویراس کے ہاتھ بندر ہتا ہے بہمعنی گو برصورت سے روال بادا بنفس کی سمانیا ہے۔

سے مے کر عادل منصوری مک بیمیلا مواہے ہے

جوچپ جاپ رہتی تھی دیوار بر دہ تصویر یا " این بنا نے لگی

ایک بہت دلجیسی سوال بیسے گرنگر دید انفویر "کی جگر" نگر تھویر" کیوں نہا؟ بنظام "دیدہ" کالفظ غیر مزود ی ہے ۔ لبکن دراصل ایسانہیں ہے ۔ اگر عرف" نگر تعویر " کہتے تو

# مفہوم یہ بیدا میو تاکرتصویرواقتی دیکیر ہی ہے۔ مثلاً ع معرف یہ بیار المو تاکرتصویرواقتی دیکی ہے۔ مثلاً ع

ے صاف ظاہرے کہ اُفناب کی کا بین دیجھنے کا عمل کر رہی ہیں۔ کہ دیدہ تصویر "سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ تصویر کا تعرف کے کا عمل کر رہی ہیں۔ کہ دیدہ تقویم کے کا اور کا اور کر ادر مرادر مرب ہے کہ تصویر کی اُنکھ تو بوق ہے ، اب اس تقی اُنکھ کی گاہ کو الای ایک ایک بعضون بان ہوا ہے ۔ لیکن عام مفاہیم کی روست شعر میں وحشت اور گم کر دہ دائی کا مفعون بان ہوا ہے ۔ لیکن "نگہ دیدہ تقویر" کو استعاراتی نے فرص کر کے اگر واقعی کسی قسم کا جادہ فرص کی جائے تو ایک مختلف اور بہت دلج سیب معنی برا مدموتے ہیں۔

فرون کیجے کو مشکلم تصویر عمیہ ب کے مشائی ہے ایس گھ ہے۔ یتصویر عائم مثال بی ہم ہوسکتی
ہے اور عالم اجسام میں بھی۔ شاہد رایسی مشکلم کم شہود (لینی تصویر) ہیں اس طرح کم ہے کہ اسے
اور کیجی نہیں دکھائی دے رہاہے یکن ایسامحسوں ہور ہاہے کر تصویر کی آئی ہے سے شعامیں بچوف
رہی ہیں ہوشکلم کے بیے رہنما کا کام کر رہی ہیں، بعنی افواد کی اس بچواد کے سہار نے نگام کوجاد کا
سلوک فے کرنا آسان ہود ہاہے۔ اس طرح "نگر دیر کی تصویر" نخیر کے دفوریا راہ کی معدومیت
کا استعادہ نہیں، بلکہ دیدادسٹ ہیں ہو ہو ہے ذریعے کھلنے والی راموں کا استعادہ بن جانا ہے
تصویم ہو ہی اصل زاست ہے، اسراری کلید ہے اور گو ہم تھا مود تک بہنچائے والی را موسی اللہ استعادہ بن جانا ہا ہے۔
تصویم ہو ہی اصل زاست ہے، اسراری کلید ہے اور گو ہم تھا مود تک بہنچائے والی را موسی سا مذا جاتا ہے۔
تصویم ہو ہی اصل زاست ہے ، اسراری کلید ہے اور گو ہم تھا مود تک بہنچائے والی را موسی سا مذا جاتا ہے۔

نفون کامشہورم میں ہے کہ جب خدائ تصور کیجے تواکٹر شیخ کی شبہ برا منے آجاتی ہے۔
علما نظام کے نزدیک بیر قبیع ، مذہوم ا درخطرناک ہے۔ مختاط صوفیوں نے بھی اس سے بچنے کی
"ملفین کی ہے ، کیوں کہ شیخ کی شبیم ذات باری تعالی کا بدل بن جائے توشرک اور صلال کے علادہ
کچھ ہاتھ نہ آئے گا ۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور سنجیہ شیخ ماموی اللہ کی نزدیر کا در بعد بن جائے تو یہ
مستمسن سمجھ جائے گا ۔ اس نکھے کو مولانا دوم نے بڑی خوبی سے داخع کیا ہے ۔

چول خسیسل آ مدخیسال با رمن صورتش بت معنی ۱ و مت شکن

اس طرح بیشعر جبرت یا عدم و جو د کے امراد اور گم کر د ہ دا ہی کے صعب کے علاوہ استغراف فی انحبوب کی ایجا بی کیفیات کا آگینہ دا دیمجی کہا جاسکتاہیے۔

#### ((1)

### سلطنت دست برست آئی ہے جام سے خاتم جمش پرنہ ہیں زماز تخریر: ۱۸۲۷

فی امحال دوسوالوں پرغور کیجے : سلطنت سے کیا مراد سے ؟ اور جام مے اور سلطنت ایک دوسرے کا استعادہ بیں یا مختلف اسٹیاء کی ٹما تُندگی کرتے ہیں ؟

منداول مفاہیم ہیں ہیں : ۱۱ جام مے مثل سلطنت ہے جور ندوں کو دست برست منار مہاہے کوئی فاتم جمشید نہیں جومرت جمشید کے بیے جی محضوص ہو۔ (۲۱) جام مے مرف اس شخص کا ہے جس کے باتھ ہیں وہ ہو۔ سلطنت فاتم جمشید ہے ، جوجمشید سے اس کے وارث ، مجر اس کے وارث کے منتقل جوتی آئی ہے۔

یددونوں تشدیمیں نامیمل معلوم بوتی بیں۔ او ک توسلطنت بی ایسی چرنہ ہی جود الله کو نمشقتل جوتی رہے ، دومُت ریکوں کر کہا جاسکتا ہے کہ جام مے صرف اسی شخص کا ہے جس کے الدویں وہ بوج بھر الرقر جام ہے "کوسلطنت کا استعارہ ما ناجائے تو "فاتم جمشید" کی معنوبت خطرے میں بڑجا تی ہے کیوں کہ فاتم "علامت ہے حکومت کی اور حکومت بقانیا وست برسینہ تقال موتی رہتی ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہوتی ایک خاتم ال کھرانہ جندمو برس سے زیادہ حکومت کی دسمت کو دیمینے موئے کھی خاص مرس سے زیادہ حکومت کو دیمینے موئے کھی خاص

وہمبیت نہیں رکھتی ۔

سلطنت برنہاں ہے مجدد موقون بس کے اِنمد آوے جام سوجم ہے

دردکاشعربهت صاحب اور بامعنی ہے ، دیکن غالب کے پہاں ابہام نے کئی معنی بریدا کر دیے ہی اور ان کانتعرور د کے شعر سے بڑھ گیاہے۔

### (44)

ہے تجنی تری سامان د جود ذرّہ ہے پر تو ٹورسٹ پرنہیں زمانہ تحریمہ: ۱۸۲۷

یشعسر بڑھتے ہی غالب کا ایک اور شعر دمین میں آتا ہے۔ ہے کا منات کو حرکت تیرے دوق سے میر توسے آفاب کے دوزے یں جان ہے

فالب ذرة اور آفاب کا بیکر مختلف خوص استعمال کیا ہے اور مرحکہ نہا ہت خول بور قی کے ساتھ یہ بونا ہے کہ شراری ہن ا خول بورتی کے ساتھ یہ بر توسے آفاب کے والا شعر وس بی آتے ہی محسوس ہونا ہے کہ شراری ہن الکل معا مند ہے ۔ نیری تم بی مرجیز کو دجود کا سامان بخش ہے ۔ فرق اسی وفت روش ہونا ہے الکل معا مند ہے ، اسی طرح ، تواسل خور مشبد ہے البینی نظر آتا ہے ، جب اس برخور شبد کی کرن بڑتی ہے ۔ اسی طرح ، تواسل خور مشبد ہے اور مبر شرح سامت میں ہمی اور تو دہو الیکن نبرے سامن میں ہمی اور اور برائی نبرے سامن میں ہمی اور اور برائی ا

بیکن شعرے کئی اور مطالب کل سکتے ہیں " ہے " کو" بغیر اکے مصنی میں ایا گیا ہے تو محولہ بالا معنی برا مدبو نے بیں ۔ لیکن اگر " ہے معنی " موا" یا تحر" شعبرا نے جا کیں لومفہوم بہ ہو گا کہ ذرّے کا دمجود ہی کچھے نہیں ہے مسوا ہے اس کے کردہ پرتو تورست بدہ ہے ۔ ذرّہ اور برتو تورست بد ایک ہی شے کے دونام بیں بہر مربر کا وجود تھے میں ہے ، گویا تو ہی ہر وجو دہے ۔ اس طرح بینعر دحدت دجود کا مضمون بہش کرتا ہے ۔

يول بهى كباجا سكنا يك درواس وقت مك وجودين آنا بى سبي حبب نك اسسى

آفناب کابرتو نربڑے جس در آپ برسورج کی کون نربڑے وہ مردہ ہے۔ بے وجود ہے جس شیر تبکی نربڑے وہ نابید ہے ۔ اس طرح بیشخرا کی طرف تو ارشاد باری نعائی کی او دلا آپ کو نفظ فیڈیون ڈوجو کی ۔ اور دوسری طرف بر کھی فیڈیون ڈوجو کی ۔ اور دوسری طرف بر کھی موجو ہوں کا دیا ہے کہ استہار کا دیجوداس وجہ ہے کہ خداک نگاہ استمیں کو کی استہار کا دیجوداس وجہ ہے کہ خداک نگاہ استمیں کو کی استہار کا دیجوداسی وفت ہو اہم جب اسمیں کو کی استہار کی دیجوداسی وفت ہو گاجب آپ اسے دیجویں کر کو کہ برابوا دیجو یہ اس کا دیجوداسی وقت ہو گاجب آپ اسے دیجویں کر کو کہ برابوا ہو یا اس کے ایداس کا دیجوداسی وقت ہو گاجب آپ اسے دیجویں کر کو کہ برابوا ہو یا فیال ہو اگر ہے جب اسمیں دیجو اسکی دیجوں کے خدا انھیں دیجو دسکی سرت سی اسٹیار کو کو گئ دیجو نہیں سکتا اسکی بھرجی و دیوجود ہیں ایکیوں کہ خدا انھیں دیجوت اس میشا ہے ۔ )

ا مکے صورت بیمبی بوسکتی ہے کہ بیشورات اللہ نوی السینوان والادف کی تعنسبرہے رہاں او بور" مجعنی کردشنی" معی ہے اور او نور و حدیث مجھی ۔

پھی کہا جا مکتاہے کہ بی تعالیٰ مثل فہ رہٹ ید ہے جس کا پر تو ہر تپیز بڑے تاہے ۔ حتیٰ کہ اول ترین ڈرد مجی شعاع آفتاب دردرح الہی ، کے ڈیف سے محروم نہیں ہے ۔

#### ( 44)

### تماث کراے مو آئین۔ داری تجدیس نمٹ سے ہم دیکھتے ہیں زائر تحریم:۱۸۱۹

عجیب بات ہے کہ بعض بحر سی جوار و دس بہت مقبول ہیں اور مقبول ہی ہیں، فاج کوپ ندنہیں تھیں ۔ چنا بخر بحر کا مل متن سالم دستا علی جار ہار) جب ار دو کے تقریبًا جر سراے شاعر نے ایک آدھ ہار عزور برتا ہے ، غالب کے بہاں بالکل نہیں ہے ۔ اس عرح منفار بدافوان می دو دن یا سالم بھی غائب کو بہت کم متوج کریائی ہے ، مالا تکواس مجرکی تقریباً تمام شکلیں ار دویں شروع ہی سے متداول رہی ہیں شعرز بر بحث والی غزل کے علاوہ متقارب ہیں دو ہی جار فرلین غالب ہے کہی ہیں۔

شورزر بعث بی بقام کوئی کند نہیں ہے۔ ایک جھوٹا سااخلافی معاملہ یہ ہے کہ معرف اولیٰ بین تماشاکہ ہے کہ معرف اولیٰ بین تماشاکہ کو ترجیح دیتا ہوں ،اس وج سے کہ برزیادہ معنی خیز ہے ،ا دراس وج سے کہ مولانا عرشی نے یوں ہی لکھا ہے یہ تماشاکر "بیں کوئی تنہیں ہے ، بوب کہ تماشاکر "بیں حسب ذیل بہلو کلتے ہیں ؛ (۱) تماشاکر (۲) کیا تماشاہ کردس کا اشاہ کردس کا اسام کردس کا اسام کردس کا اسام کردس کا اسام کردس کیا تماشاکر ایک کیا تماشاکر ایک کیا تماشاکہ اور کا کہا جا کہ کیوں کہ ندا تمیہ اور کہ کہا ہوئی ہوئی انعمال کو اور کہ کہنا بہتر ہے کہ مرد کر اسے یہ انعمال کو اور کہ کہنا بہتر ہے برنسیت "مدد کر" کے ۔ دومرا معرق آئینہ دادی "کی وجہ سے ایک ایسا پہلو پر اکر د نتا ہے جس کی طرف نتازہین

دوسراممرع آئینہ داری "کی دحرے ایک ایسا پہلوپردا کر دنیا ہے جس کی طرف تارعین نے توحر نہیں کی ہے۔" آگینہ داری "کے ایک معنی ہیں " آگینہ دکھا ٹا" "منعکس کرنا "جدیسا کہ خود

غالب کے پہا*ل ہے*۔

ا آنمینردار بنگی حیرت نقش یا کر بون

شارصین نے آئیندواری کو آئیند بنی کے معنی میں ایاہ ، جو علامہیں ہے لیکن آئیند دکھانا "کے معنی سے تو مفہوم شخر میں بہترا مو تا ہے وہ لطبیف ترہ ہے محبوب آئیند دکھانہ باہے ، مگرکس کو ؟ ظاہر ہے کہ وہ کسی معمولی شنے کا آئیند دار تو مونہ بیں سکتا۔ یہ توروزی میں معمولی شنے کا آئیند دار تو مونہ بیں سکتا۔ یہ توروزی میں کے مورث ہے اور جو عرش کے با) طلاق مستی ہی موسکتی ہے ہوڑ مان و مکان سب کو اپنے وجو دمیں لئے مورث ہے اور جو عرش کے با) طلاق سے جھک کر دنیا اور کا ننات کا مشاہرہ کرتی ہے۔

It was the rampart of God's house That she was standing on: By God built over the sheer depth The which is-Space begun.

(D.G. Rossetti : The Blessed Damozel)

فالب کا معبوب ایسا آئیند بین ده مسید منعکس بے جور و زین کی خاتون دیجی ہے ۔ وہ گوشت پومت کا انسان نہیں ہے ، بلکہ جو ہر کا کمنات ہے جو زمین آسمان ، فلا و طل ہر چرز برجی بلے مہر چیز کا ارلکا زوا نعکاس اس کی شخصیت ہیں باس کی شخصیت پر ہو ناہے ۔ اس کو دکھینا گویا حیات و کا منات کو در کھینا ہے ۔ اس کو مستر کر ناگویا جیات و کا کمنات کو مستر کر ناہے ۔ محبوب نوری عبات و کا منات کو در کھینا ہے ۔ اس کو مستر کر ناگویا جیات و کا کمنات کو مستر کر ناہے ۔ محبوب نوری گم نہیں ہے ، ایک عالم اس جو لگتے ہوئے عالم کو ندر کھی کر عرف اس در کھی میں ہے کہ معشوق میں سب کھیدے ۔ و چمعشوق ، نودا بنی شخصیت اور کا نات کو در بھی کہ ما ہے ۔ اب تھے کس تمتا ہے در بھی ہیں سے مراد بر ہوئی کو ایک جا نات ہے اور تدیوں میں فرق ہی کرتا ہے ۔ اب تھے کس تمتا ہی تیری طرح کا کناتی ہے ۔ کہیں تمتا ہی تیری طرح کا کناتی ہے ۔ کہیں تمتا ہی تیری طرح کا کناتی ہے ۔ کہیں تمتا ہی تیری طرح کا کناتی ہے ۔ کہیں تمتا ہی تیری طرح کا کناتی ہے ۔

#### ( MM)

میں مضطرب ہوں دھیل میں خوت رقیب سے قالا سے تم کو وہم نے کسس پیچ و تاب میں زماز تحریر: عمرا

بظاہر نہایت سادہ شعرہے ، لیکن اس کی تمام مردج نشر بیات میرے اس اصول کا ذہرہ شہوت ہیں کہ نتو کا میں معنوی ہوسکتاہے جب اس کے ہر لفظ ہر فور کیا جائے اور مہر افظ کا صبح معرف دریا جائے میں معرف دریا جائے میں معرف دریا جائے میں معرف سے میری مراد ہے ایسا مفہوم جو شعر کے معنوی نظام سے لوری طرح ہم آ ہنگ ہو اور دین ما نا باتا نزائی نہ ہو۔ الفاظ کے ہمنی بابن کئے جائیں ان کی تصدیق مت ندلفات یا متند استعمالات کے ذریعے ہوتی ہو۔ اس نظر کی شرح میں گرام ہو اس نظر کی شرح میں گرام ہو اس نظر کی شرح میں گرام ہو اس تا نزگ تائم کیا اور بیر فور نہ کیا کہ سالہ سالفاظ اس تا نزگ تائم کیا اور بیر فور نہ کیا کہ سالہ سالفاظ اس تا نزگ تائم کیا اور بیر فور نہ کیا کہ میں کہ ہوں کہ جہاں بین نہ کی گئے ۔ مشکلم کو شہیں ۔ جہاں بین نہ کی گئے ۔ مشکلم کو شہیں ہے خود مو ہانی نے کہا ہے کہ معنوق سے کہتا ہے کہا کہ وقی ہو جو بیری شراح نے معنوق سے کہا ہو دیا ہو ہی ان کیا ہے جو ان کے دل ہیں ہے ، وہ نہیں ہو شعر ہیں ہے ۔ مطلب وہ بیان کیا ہے جو ان کے دل ہیں ہے ، وہ نہیں ہو شعر ہیں ہے ۔

بنیادی بات بہ ہے کہ معشوق کا بیج و تاب وہم کے باعث ہے ۔ بعنی معشوق کوکسی بات
کا دہم جھوٹا خیال ، ہے بنیا دتھور ، ہے میں ک بنا ہراس کو پیج و تاب ہے ۔ لفظ کس سے مان
پہر جباتا ہے کہ منکلم کے خیال ہیں یہ پیچ و تاب فیرطر دری ، بلکہ نامنا سب ہے ۔ مثلاً ہم کہتے ہیں آپ
سیجھتے ہیں ہیں بارش سے درجا و س گا ، آپ بھی کس خیال ہیں ہیں ؟ معینی آپ کا خیال علا ہے ، بینیادل
ہے مصرع نانی میں استعمام کے جو تاب سے بارے میں ہے ، وہم سکے بارے میں نہیں بعینی وال

وراصل مفرع اون بن استعنام الكارى مد وصل كم مركام ماشق، ضطرب بي ہے معشوق سمجھا ہے کہ میراضطراب ٹوٹ رقبب کے باعث ہے اور عاشق کی ہزولی برجے و "اب كها آب. باشق كذا عند كه تصواي اور توف رقيب سيمنكام وصل معظرب بوجادي تم وہم میں بہت لا بوا وراس وہم نے متھیں عجب سے بنیاد یکی والب سی ڈوال رکھا ہے ۔ جمعے وال میں اسطراب تو ہے ، میکن خو نے رقب سے اس کا کیا تعلق ؟ میدانسطراب تو دراصل جذباتی ہمیں كه باعت ب، ندكر بزدني يا فوت كه باعث مقمعيلاكس و تهمين عوا دركها يج تاب كهام بيو الأو بادولول شرع منفيالي بي ميني مين استفه مي لوعيت الكارى . كاي ا ور توف رفيب عضطرب مو داؤ ب به صريان في من استدنهام لي وعبت طريب . بيسوال الهرسكات و وسل يه جذباتي جين ايون المنظراب الميد سكتي بي كونها الم كالبهراتيوب بسيرك الشقراب كي الأمام منى يان جنبيدن ١٠ فللنوات العيل الررض" اور ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، من الله سن ، اسى ت كيم" بيرقراري "مُكْفِر مِث ، بيطيني" كے معنی بکلے ہیں۔ مہذباتی ہیں ان کے وقت ما تھے ہوئی میں ارزمیٰ مام مات ہے ، جائے و وہ ہیجا جنسی ہو ، یا تو ہندکے باعث ملو ، یا تحقیمی وجہ سے مبر - دابذاعا شنی پرجذباتی میجان کے باعث لرزہ و وضطراب طاری ہے، درمعشوق مجھناہے کہ بہلرزش توف کے باعث ہے۔ ۱۱سی وحبہ لفظومل فاص المهيت كامال موجا آا ب ماش جي بجيل موكركنا بكر وصل كابنگام ، ور تحفي رات اس وحبسه مبوكه مي سوف مروه مول ي و اهتم كو كلي وسم نيكس بيج وناب مين فوال ديا بهوال كا دومراجواب برے كروسل كے جذباتى بيجان كو" اضطراب" خود غالب في كباہے، اوراسى

غزل بي كباہے ہے

میں اور حظوصل خداسا زبات ہے جان نذر دینی مجول گیا اصطراب میں

## ( **۵**م)

رومیں ہے دخشس عمر کہاں دیجھیے تنفی نے ماتھ باگ پرسے نہ پاسے رکا ب میں نائہ تحریرہ ہے ۱۸

مانی فی اس شعرر بومات داکه مان وه شاعران حسیت معراد برت اعمرکو ایست به اکمات در میری و است توبیع ایست به قانو که و شاعران حسیری و است توبیع ایست به قانو که و شاعران برسوار میری و است توبیع که ندتو با تعربی باک به با اور ند با و ایست به به بالکل به اختیاراس برسوار میول در یکھیے وہ کہال جا کو تنمین دور ماکر جمعے اپنی بیشت پرسے گراتا ہے ؟

شعرکا بنیادی مفیری بہے ،کسی شامت نے اس سے اختا ان نہیں کیاہے لیکن بعض کان میور توم طلب ہیں :

۱۱۱ ( دوی ہے رض عرائی نصویرہے۔ اکلا محرائی ہے ہے۔ اکلا محرا استقبل کے خریفینی ہونے کی طرف اشارہ کرناہے ، " کہاں دیجھے سے یہ ایکن ماضی میں صورت حال کیا ہی ج آج تورشش عمرر وہیں ہے ، بعنی ردانی میں ہے ، کل غالبًا یہ حالت نہیں یہ بعینی آج توابی صبار فیاری اور منی ردانی میں ہے ، کل غالبًا یہ حالت نہیں یہ بعینی آج توابی صبار فیاری اور منی منی است منی روی کے باعث رض عربی میارے قابو سے باہر ہے ، لیکن ایک دقت نتا یہ وہ می منی بہر ہوں ایسا نہ تھا ۔ زندگی کھی ہمارے اختیار میں ہمی تھی ۔ بالفاظ دیکر کھی وہ وقت ہمی تھا جب انسان ہم کی است کا شکار نہ تھا جب انسان میں میں اپنے احول ہیں اوری حرب میں اپنے وقت وہ تھا جب انسان پر گناہ کا داغ نہ لکا ان کے ایک انتقا ۔ ایک طرح سے رہمی کہر کے بی ہمی کہر سکتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب انسان پر گناہ کا داغ نہ لکا تھا ۔ سے رہمی کہر سکتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب انسان پر گناہ کا داغ نہ لکا تھا ۔ سے رہمی کہر سکتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب انسان پر گناہ کا داغ نہ لکا تھا ۔

اس کے آئندہ تھم مبانے کا مفہوم لاز گاموت نہ ہوگا، بلکراس طرح کاسکون اورامن جی ہوسکتاہے۔
۱۳ مری کہاں کے لفظ نے اس شخر کو زمان سے کال کرد کان بین ڈوال دیاہے۔ ڈیش عمر
کاسفردراصل زمانی سفرے، لیکن اس کے قیا کے لیے استعنسان کی لفظ کے بنائے، نہ کہ کہاں "
گویااس زمانی سفر میں تقہیم کا حوالہ مکان ہے۔ کیاز مان دمکان ددنوں ایک ہیں ؟

ام ، دوسرے معربے میں ذمان و مکان کی وحدت کا ایک دورا شازہ ملنکہ۔ باگ بر فاہو مونے سے دفقار اورسمت دونوں فاہو میں دہتے ہیں۔ پاؤں رکا ب ہیں مضبوطی سے جمے ہوں نو گھوڑ رے کی بیشت برامینا وجود قائم رسماہے۔ دونوں ہیں نرمان دمرکان کا موالڈو مجرد ہے۔ دوجود مشترک مے زمان و مکان ہیں ۔)

مندرجه بالاا تناروں کی روٹ نی پی شعری تفصیلی تفویر کا فاکد اول بندا ہے : ایک وقت تفاج بیں رفت ہوں ہیں اپنے والا ہے اور ما حول پر اور تفاد اس کی رفتار اور سمت دونوں میرے قالو میں تھے ۔ ایعنی میں اپنے والا ہے اور ما حول پر اور من طرح حادی تفائی ، مجھے خیال تفاکہ میں ، چو بہورٹ بیار شہر سوار ہوں ، اس اڑیل گھوڑے ( ایعنی ز مان و مکان ، مینی وجود ) کو اپنی جال جہلا کو رکیا دیکن اچا نک کسی ظاہری وجہ کے بغیر گھوڑ المیرے قالویں نہ رہا ۔ از ادر کی کہر جہیز میرے افقار کا بیا کا ایک مرحم اور کی کہر جہیز اور کی جو بہا کہ کا ایک مرحم اور کی کا ایک مرحم اور کی کا اور کے جا دور کی جو بہا کہ بار مان و مکان اور ماحول بر میری عکو مت کا ختم ہو تا ہے ۔ اب بید جہال جا ہی گا ہی مرحم کی داس کے ماحول بر میری عکو مت کا ختم ہو تا ہے ۔ اب بید جہال جا سے گا ہی مرحم کی داس کے ماحول بر میری عکو مت کا ختم ہو تا ہے ۔ اب بید جہال جا سے گا ہی مرحم کی داس کے ماحول بر میری شخصیت ز دال کے سی خطے میں جہنے جا کی جو گا ، یہ کو کی نہیں کہ سکتا ، مکن میں مرحم کی داس کے معرب نا گھریا نے داخت میری شخصیت ز دال کے سی خطے میں جہنے جا کی جو گا ، یہ کو کی نہیں کہ سکتا ، مکن اور میں دائی کہ دان کی مرحم کی دائیں کہ سکتا ، مکن اور کی کسی خطے میں جہنے جا کی جو گا ہوگی ، یہ کو کی نہیں کہ سکتا ، مکن اور میں کی دونت میری شخصیت ز دال کے سی خطے میں جہنے جا کی جو گا ہوگی ، یہ کو کی نہیں کہ سکتا ، مکن اور میں کا میں کا کھوڑے کی نہیں کہ سکتا ، مکن کی دونت میری شخصیت ز دال کے سی خطے میں جہنے جا کہ جو گا ہوگی ، یہ کو کی نہیں کہ سکتا ، مکن کے سرحم کی نہیں کی کو کی نہیں کہ سکتا کے میں خطر کی نہیں کی کو کی نہیں کی کو کی نہیں کہ کو کی نہیں کی کو کی نہیں کا کھوڑے کی کو کی نہیں کی کو کی نہیں کی کو کی نہیں کی کو کی نہ کو کی نہ ہو گا کے کو کی نہ بی کو کی نہ ہو گا کی کو کی کو کی نہ ہو گا کی کو کی نہ ہو گا کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

ہے اس کا پھرنا میری نظا ہری ہوت نہ ہو الیکن یا طنی ہوت طرور میوسکتا ہے۔

ابیہ طرح ہے دیجھے تو اس شعر سی مشرقی اقوام کے دروال کی داستمال ہے۔ ابیک رمانہ

تھا جب مشرق حالات پر حادی تھا ، اور ایک فرمانہ ہے جب حالات مشرق پر حاوی ہیں۔

ان سب یا توں کے باد تو دشعر میں حرکت اور قوت کا بو تر ہر دست بہ کر ہے ، اس کی شرع کے وضی بن نامکن ہے سینے کہا ہے ، تمام فون لطبقہ کی دوج ہے۔

### (44)

### آثا ہی جم کو اپنی حقیقت سے بعب اسم جننا کہ وہم غیب سرے ہوں ہیج و 'ا ب میں زماز مخربین عمم

سب شارح اس بات پر متفق بین کو انجر "سے مراد ماسوی اللہ ہے یہ بارح کا بیا ن بیسے کے صوفیہ لامو ہج داللا اللہ کے فائل بین ، اس لیے ماسوی اللہ کچی نہیں ۔ اگر دہ ورہے تو محض اللہ کا ، بینی د ہو د وا جب کا - لہٰذا اشعر کا مطلب بین کا کہ بیں ماسوی اللہ کے ہو ہو د مور نے کا دہم رکف مول ، اور اس وہم کی بنا ہر ہیج و تاب بیں بوں ، بینی اس کو سمجھنے کے در ہے ہوں اہکن ہونکہ ماسوی اللہ کچھ ہے ہی نہیں ، اس ہے اس کو سمجھنے کے بیے جندا ہج و تاب کھا تا ہوں اتنا ہی بیں اپنی معنوم ہوجائے کہ بی کہا جول ۔ اگر مجھے بیمنوم ہوجائے کو بیں ہے دمجور مرد سے تو مجھے میمی معلوم ہوجائے کہ بی کہا جول ، ایر بین یہ معلوم ہوجائے کو بیں ہے دمجور مرد سے دو مجھے

اس سفرے بی ابعض خباصی بی ، اقرل تو برکہ سفیر سے اسوی اللہ ہی کیول مراد ہو ہو بعنی فیر سے فیر و تجد المراد لیا کی کوئی و مرشور بی بہیں یہ فیر سے کوئی اشارہ نہیں کہ غیر اللہ ہوئی اللہ ہوئی اشارہ نہیں کہ غیر اللہ ہوئی اللہ ہوئی اشارہ نہیں کہ غیر اللہ ہوئی اللہ ہوئی اللہ ہوئے ہیں ۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ بیج ذاب ہی دکھناہے ، یا دہم غیر کے اعت میں بیج و تاب میں ہوں ابیج و تاب کہ دیم غیر مجھے بیج و تاب میں دکھناہے ، یا دہم غیر کے باعث میں بیج و تاب میں ہوں ابیج و تاب کے معنی ہی تاب کے تاب کی تا

آندروج میں "بیج و ناب " کے تحت کلھاہے کہ" بیج "سے دشک وحسار کا کنام میں فائم کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بات صاف ہوجاتی ہے کہ وہم غیرسے بیچ و آاب میں ہونے کا مفہوم برنہیں ہے کہ بی فارالد کوسمجھنے کے دریے ہوں اوروس کوسمجھنے کے لیے بیچ و ٹاب کھا تا ہوں میفہوم برسے کہ میں تر دواور بے قراری اور فکر کا شکار موں ۔

اب لفظ" وہم" برتیمی غور کر نیجے میشہورصوفی مفکر حضرت عبد الکریم المجیلی نے وہم کی انعرب پول کی ہے : مفرد عنے قائم کرنا، را بئے ، اشارت ، منتبع، اس ایے فرب دہنی ۔ المیان " وہم غیر"کے معنی ہوئے" غیر کے با رہ بی مغرد صنے ، شبعات ا در دہنی فرب یوبن اس با

مندرج بالابحث كى دوستنى بس شعر كاوصل مفهوم حسب ديل بندائع: (١) مين اينى حقیقت کی الاس بی باول - ۲۱) عقل کی دوسے مجھے حقیقت کی کمنتہی ماصل ہوسکتی ہے جب میں خود کو روسسر ول کے سامنے رکھوں اور نقط ماسے اشتر اک واختانا من الامش کروں کیونکہ عمتىل كے اعتبارس من "اسى وقت ہوسكتاہے جب "غيرس "مبى ہو۔ (٣) اس كامطلب يهه كهب ابنے وجود ميں بقين اسى دقت دكھ مكتاموں جب مجھ دومروں كے وجو ركائمى نفين ہو ۔ (۲۷) لہذامیرا دہم (دمغردہ، وائے است بریب دہنی) برہے کا دوسرے می لوہود ہیں، ور نہیں موجود نہذیا۔ (۵) بیکن سٹکل ہے کہ دوسسروں کا وجود مھے گوارا نہیں اور مجے بر می ب در نہیں کرمیرا و جود و در دسروں کا تا بع مقرے یں اس سے والب ب باول کریہ د دسرے کون ہیں ؟ اور میراد حود واجب کیوں مہیں ہے ؟ ( ۲ ) جتنامی میرا یے واب ابحث مباحثہ ، نردد ، نشونی مبے قراری ، الدابشہ ، بڑھندہ ، اتنامی میں معیقت سے دور بواجا ما ہوں ۔ کیونکہ (۵) اصل تفیقت قربیہ کے مندیں موتو دیلوں ، ندعیر موجود میں بہم مخلوق ہیں موجود و ٥٥ و تا ہے جو مخلوق نہ جو - (٨) ليكن مشكل بير ہے كو غير كے و تورك بغير الي اينا و جود ثابت نہا كرسكنا ـ ادرغبركا دجو د جونكه بهي نهاي، اس اليدميرا د جو دمي نهاي مير اس اليدميري حقيقة كجونهي اعرت ايك ويم مع - بن جب تك اس بات كون سجونون كا اينى حقيقت مدور رمپولگا -

ایک فعم میرس سر میرس کا میرد میر اور میں اپنی میں اپنی میں ہیں ہے اور میں اس وہم میں بنالا میں کی دو مردل کی میستی کو دو مردل کی میستی ہے میدا کا نہ مجھا ہوں ۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ میمض وہم ہے کہ خیرمن بھی کچھ ہے ۔ دنیا ہیں ہو کچھ ہے ۔ وہ سب ایک کی وجو دیے ، غیرکو فی نہیں ہے ۔ جب تک میں اس دہم میں مبتلا دہوں گا کہ میں الگ ہوں اور غیرمن الگ ہیں ۔ اس وقت تک میں اپنی مستی کو نہ مجھ پا وی گا اور اپنی حقیقت سے فہر رہوں گا ۔

## (44)

## ميم شنمل منود صور مربه وجو د مجسمه پاس کياد هرايم قطره د موج دحباب مين زماز تخرير: يهم

نهام ظاہری سادگی کے باوجود پیشر نہا میت ٹیٹر صاہبے۔ آسی اور طباطبائی مانی

کے ہم نوا ہیں کہ پیشر وحدت وجود اور کٹرت ہو ہوم کی تنتیل ہے قطرہ اور موج اور حباب
کی مہتی کچھ نہیں ہے۔ بلکہ برسب صور ہیں وربائی بدولت نظراً رسی ہیں۔ مہتی ہوجودات درال وجود واجب کے صفن ہیں ہے ہے فود مو بانی کہتے ہیں کہ مختلف صور نوال کے مجبوعے کا نام سمندر
سے ، نوظ م الموج المحب کو الگ الگ کیول مجتناہے ؟ اس شرح کی دوسے بیشعر وحد سائشہود کا مضمون بیان کرانا ہے رسم امجددی کا ہمی ہی خیال ہے ۔ یہ خود د ملوی کی رائے عالی کے موافق سے ۔

بالفاظ دیم ،ان مب لوگول کاخیال یہ ہے کہ سمندرکا وجو دم من مور توں کے طاہر مو نے سلطر آنا ہے ، یا بھر بیک تقطرہ و موج و حباب کا وجو دسمندر کی بدولت ہے ۔ دونوں انداز فکر دہلک انشا دیکے شکار ہیں۔ اگر سندر کا وجو دصور توں پر مبنی ہے اور و دعو رتیں اقطرہ ، موج عباب ، کچے نہیں ہیں تو ان کی بخو دیر وجو دمجر کا مشتمل ہو تاکیا معنی رکھتا ہے ؟ اور اگران صور تو کا کو کی اصلی وجو دنہاں ہے ، دیموں سمندر کی بدولت تنظر آرہی ہیں ، تو مصر ع اول کا مفہوم اول کا مفہوم اول کا مفہوم اول کا مفہوم بین کہ نور صور کا وجو دسمندر دیم شمندر کا وجو دیمور عبور بریم شتمل ہے ، اور شادر کب رسے ہیں کہ نور صور کا وجو دسمندر دیم شمندر کیا ہے ۔ ایس جو لوالعجی است ؟

میں کہ نور صور کا وجو دسمندر دیم شکل ہے ۔ ایس جو لوالعجی است ؟

میرک نور صور کا وجو دسمندر دیم شاکل نیا مطلب و کا لاہے ۔ دو کہتے ہیں کہ فی صدر داتہ دریا کا شوکات میریکھی نے والدیکہ یا مطلب و کا لاہے ۔ دو کہتے ہیں کہ فی صدر داتہ دریا کا

مستقل وہو دہنہیں ہے ، هرف عمورتیں ہی صورتیں ہیں ۔ اگریم اس مجموع سے ایک ایک نے کو سلب کر نے جائیں تو اخری کچھی ندر ہے گا ۔ بعنی دنیا ایک امراعتباری اور فانی ہے ، بیطلب بہت تو ب ہے ، لیکن ید لفظ " بمود " رنجعنی " منظر" ) کے ساتھ ہی راانصاف نہیں کرتا یشعر میں صاف کہا جا رہاہے کہ سمندر کا و تو دهرف ان صورتوں ہر ہے جن کی تمود سمندر کا التباس بدیا کرتی ہے ، بعنی وہ صورتیں مبی محض دکھائی دیتی ہیں ۔ ان کا دافقی ہوتا انٹر دری نہیں " یمود" کے معنی کو سمجھنے کے لیے غالب کا پیشعر ذہن جب لائے ہے

## د دمجی بختی اک میمیاک سی نمو د صبح کو راز مه داشت رکھلا

شوکت کی پربات باسک درست ہے کہ دنیا عددات مدید کا مجموعہ ہے اور اس کی کو کی اصل میں بیکن شعر کا پیمسئند ہے جبی باتی رہنا ہے کہ اگر قطرہ و موج وجب ہے و ہج دہیں تو وہ کو ن سی صورتیں ہیں جن ہر وہو در ہجر شتمل ہے ہم مصرح اولی کی روسے توصورتیں وا جب تھیم تی ہیں اکی تک میں مورتیں اگر فظرہ و موق و حبا ہے کہ بائکہ سمندر کا وجو دان سے ہے اور مصرح شانی ہیں ہیں صورتیں اگر فظرہ و موق و حبا ہے کہ صورتی مان جائے معدوم وموسوم فراروی جارہی ہیں۔

اس مسكك كاهل به به كريت الدوس وجودك به اورند وحدت الشهودكا و دايا كه المبادى موسط كامضون اس مسكك كاه فقط كاه المبادى موسط كامن و المستمون المستمون المستمون كامن و المستمون المستمون كامن و المستمون المستمون كامن و المستمون كامن و المستمون كامن و المستمون كامن المراكم و المعال من و و كامن و المعال المستمون و كامن و كامن و المعال المراكم و المعال و المعال المراكم و المعال المراكم و المعال المراكم و المعال المراكم و المول و حباب كالوجود و المراكم و المول و المعال و المحال المراكم و المحال المراكم و المول و المول و المراكم و المحال المراكم و المول و المراكم و المول و المراكم و المركم و ا

## ( \( \frac{1}{4} \)

# ے غیب غیب جس کوسمجھتے ہیں ہم شہو د ہیں خواب میں ہوز حوجا گے ہیں خواب ہیں زماز تحریر: ۲۴ ۱۸

مصرع نانی بی استعارے کے مثال حسن نے تمام شارصین کواس در مبہوت کردیا کہ مصرع اولی پر توج کم صرف ہوئی ، اور مصرعے کی ، بلز استحرکی شرح ناقص رہ گئی ۔ دوسرا مصرع درحقیقت مصرع اولی پشت بناہی کرتاہے جب کے اس معرع کی بوری تشریع واق منبع نہ موگی ، اس شعرے یا رہے ہیں ہما راعلم نامکمل دہے گا۔

 ہیں بغیب غیب کے معنی وجو د نہیں ہوسکتے۔ اس کے معنی اصل عبب عرور ہو سکتے ہیں ، لینی غيب مجعن - حبن طرح وات وات كمعنى اصل دات " موسكته بي - اس طرح بهلامقرح پرکہتا ہوا معلوم ہوتا ہے کے حس کو ہم شہرد سمجھ رہے ہیں وہ غیب بھن ہے ، یا بہت سے بہت وہ

ظيورس العنى غيب كاوير بشراطوا برده سے -

للبذامهرع ادني مي كها كيام كرحس كيفيت كوسم شهود سمجه رسي بب و وتومحص ظهور کی کار گری ہے۔ دیکن خود شہور کیاہے ؟ شہور بھی ہمیں بہت دور نہیں ہے جاتا۔ جیسا کہ شیخ اکبرے کہاہے افھوس الحکم ، "بس تق تعالیٰ اس وجوب دو تی کی حیثیت سے عمیشراس علم ت غیرمعلوم ریتا ہے جو زد ق ا در شہو د سے حاصل ہو باہے ، کیمونکہ مادت کو اس کے ادرا میں قدم ہی نہیں ہے ک<sup>یر</sup> د ترجمہ ولوی عبد الغفور ہے اس طرت است یادکو حق ہی ہتی کی شکل میں دیجینا بھی ڈاٹ کا علم منہیں عط کرتا ، بلکہ اس علم کی عز منطق استار ہ کرتا ہے اب د در سرے مصرع پر آئے۔ جو ہوگ تورب میں خود کو مایٹ سے ب کا مو ا دیکھتے ہیں و د المجي خواب ( نيند ۽ بي بين ۽ ال کومنن دهو کات که جمر ماگ اُسطي بين بيد دهو کاکس فنم كا سے ؟ بدوھوكا دوھورتول سے فالى نبيں ہے۔ سوتے بوئے شخص كوي كئے كانخ برنبير بوا ہے۔ وہ محض اس دھو کے ہیں ہے کہ مجد کو یہ تجربہ ہو گیاہے۔ اسی طرح ،ظہر را ورشہ و دکوعلم الہی كالتجرب مجينا دهوكام بلين بردهوكا بالكل مع متيقت مبى نهي يربس طرح نواب بين واگ ا کھنے کا تجربہ، اصل تجربے کاظل ہے ، اسی طرح ظہور کا علم ، ذات تی کے علم کا ظل ہے ۔ دومری صورت بیہ ہے کہ جستی اس وفت محو خوا ب ہے ، و دکھی نہیں تو میراز رہا ہو گا جس طرح عدم دلیل ہے وجود کی ،اسی طرح تواب دلیل ہے بیداری کی رائد افواب میں جا گنے ک وجہ ہے جودهوكا إدام وهاس اولين بداري كالبحى اوسكنام جب صبح السيديقي مسج السيت ب**یداری روح کی وه بیداری ہے بیب ده آغوش تی بیر نفی** ا در میبات موسود و پھن غفلت کی نميند ہے۔ جب روح مے وجود حق كوظهور وشهود كى تمكل ميں ديجھا تواس كو دھو كا مواكد د داہي اس ادلین بیداری کے عالم میں اوٹ گئی ہے جس میں اس کو تمام چیزول کا علم تھا۔

اس طرح بر تعی نابت موند ہے کہ مادی زندگی نه صرحت غفلت کی نیندہے ، بلکہ جے تقیقت

ہیں ہے۔ اس کی مثال اس تواب کی سی ہے جہم دیکھتے ہیں، اور گان کرتے ہیں کہم کواعلی تجرب ہور یا ہے۔ تواب ہیں ہوتجر بات گذر تے ہیں دہ محض واجمہ موتے ہیں، بیکن جب تک خواب جاری رہتا ہے، وہ تجر بات بالکا حقیقی معلوم ہوتے ہیں۔ خدا کا علم اسٹیاد سے حاصل نہیں ہوسکتا، اس بیے نہیں کہ وہ اسٹیاد سے برتر ہے، بلکواس ہے کہ اسٹیا کا وجود محض خیال ہے۔ بعنی بیشعر صرف اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ ہم کو عالم اور موجود ات کا علم حاصل ہے، بلکہ سرے سے عالم میں کی نفی کرتا ہے۔ اس دیک شعری پورا او افلاطونی فلسفر آگیا ہے۔ آخریں غالب کے ذما نہ فوجو کی کا میں کا بھی ایک شعراس موضوع برسن کیجے ہے۔ کا بھی ایک شعراس موضوع برسن کیجے ہے۔ کا میں کہ ہم اساد

د بجیتے بی حیثم از فواب عدم نکشاد ہ سے

### (M9)

## جانا پڑا رقیب مے در پر ہزار بالہ اے کاسٹس جانا نہ نزی رہ گذر کو ہیں زمانہ تخریم: ۱۸۴۹

معشق کے ہانفوں، یامعشوق کی خاطر دسیل ہو ناا در اس در جر زمیل ہون کہ رخیب کہ رخیب کہ رخیب کہ رخیب کہ کا اکرام کرنا بڑے ، مہند فارسی شاعری کا مخصوص موصوع ہے، دبیب سے بیدا ردو ہیں ہیا اور خوب مجالا مجبولا۔ ہندا میرانی شاعری میں اس مضمون کی سٹ بیر مہیت میں مشال میرزدولی کا بیشعب میں ہے ہے

ہڑاراں آ دا ڈاک خودری کہ بچل می را کری از بڑھم ہرا مسید شفاعت جانب اغب ای و پارم ارد و پس مومن کا شعرز بان زدخلائق ہے اورمنہون کے بی ظ سے خاصہ کے زمیر مجسٹہ شعرسے قرمیب بھی ہے ہے

> اس نعتش پاکے سی سے کیا کیا ڈسیل ابن کو جرز رقیب میں مجی سے در کے بل گیا

لبكن غالب كي شعرات بعض بحية اليديمي جن كى بنايران كا شعر بهي، ن بدند بإيراشهار كم ما يف بية تكلف ركها جاسكة كميد .

"در" اور" رنگرز میخورکیجے یہ نمنا توجو رہی ہے کہ کاسٹ میں تیری دیگر در کو نہانیا اور نشکایت اس بات کی ہے کہ رقبب کے در میر میزار یا رجا ٹاپڑا ۔ شار حمین نے ان مختلف باتول کو بتوٹر نے کے لیے رفرض کمیا ہے کہ معشوق میروقت رقیب کے گھر کڑیا د متاہے ، یا رقبب نے معشوق کے کھرکواینا کھربنالیا ہے لیکن ان توجیہات سے" را گذر" کی بوری تشفی منہیں ہونی بعضوق کی ریگزر دینی گلی سے واقعیت کا منطقی تیجہ بیٹی یا کلٹا کی معشوق سے ملف کے لیے رقیب کے در دارے جانا پڑے بیخو مو بانی فراسی لیے دہ گذر سے واقعیت کوعاش ہونے کا استعادہ فرار دیا ہے ۔ دوسرے معرع کی شرح میں لکھتے ہیں :" اے کاش میں تیری گلی کو نہ جانا ، یعنی

كاش بي تجدير عاشق ند معوا موتا ع

بیزدگ تشریع نوب ہے، ایکن اس کے علادہ می توجیہات مکن ہیں۔ مثلاً" رہ گذراً ہے کے معنی در گلی " نہ اے محصل" راستہ " ورخن کرسکتے ہیں یم مشوق ہو نکواس را سے سے گذرالہ جس پر رقیب کا گھر ہے اور نو دمعشوق کے گریک رسان حکن نہیں ، اس لیے مجبوراً رقیب کے درواز ہے ہر جا کر کھڑا ار بتا ہوں کہ کچر کو دیکھوں۔ ددمری توجیہ یہ بوسکتی ہے کہ معشوق کے گھرکا راستہ رقیب کے گھرسے ہو کر ہے۔ اس لیے تجد سے طنے یا تھے دیجھنے لیے ہی رقیب کے درسے ہو کر گذر نا بڑتا تا ہے ۔ ہم ہم توجیہ یہ ہوسکتی ہے کہ تجس سے المبارات ہے ، المبارات سے مان مشروع ہے کہ تجس سے المبارات ہے ، المبارات سے مانا مشروع ہے۔ گویا رقیب کے در برجا تا ہے۔ ہو تھی توجیہ یہ ہوسکتی ہے کہ تجس سے المبارات کے اس لیے اس کے یا س سے مو کر تیرے در تک رسائی میکن اور قب در سیارے ۔ اس لیے اس کے یا س سے مو کر تیرے در تک رسائی میکن اور قب در سیارے ۔ اس لیے اس کے یا س سے مو کر تیرے در تک رسائی میکن اور قب در سیارے ۔ اس لیے اس کے یا س سے مو کر تیرے در تک رسائی

مرانا" اور مانا" می تجنیس می دلیسید اور دونون الفاظین شی طرح کاربط بهراکرتی مے رجانا اس لیے مواکہ جانیا تھا۔ اس طرح دونوں نفظ ایک دوسرے کا استعادہ ہیں۔

#### (A+)

# کیمسسر بےخودی میں میول گیادا ہ کوے یار جاتا وگر ندایک دن اپنی خسب رکومعیں زماز مخرمی: ۱۸۴۹

#### (rg)

شوق اس دشت می دو درائے ہے جھوکو کہ جہاں جادہ غیر از تکمہ دیدہ تصویر نہیں (زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

بظ ہر بیشعر یا کل صاف ہے۔ آئ کا نکتہ ہے کہ جاوہ چول کہ جاوہ حجرت ہے اس کے نکہ دیدہ تصویر ہے مش ہہ ہے۔ حسرت کا نکتہ بیہ ہے کہ میں جس دشت میں دوڑتا پھرتا ہوں ، وہاں ہر چیز مثل تصویر محوجیرت ہوجاتی ہے۔ متداول مغیوم بیہ ہے کہ میں جس دشت میں ہول وہاں راستہ اس طرح معدوم ہے جس طرح تصویر کی آنکھ میں نگاہ معدوم ہوتی ہے۔ پھر بھی دو تین یا تیں توجہ طلب یاتی ہیں۔

شعر کا بنیادی پیکر (جادہ جو نکہ دیدہ تصویر ہے) غیر معمولی طور پر حسین ہے۔لیکن اصل ہے تصویر کا بنیانہیں بلکہ ہندا رائی شعر اصل ہے تصویر کی مشابہت کی اساس پر خنق کردہ پیکر غالب کا اپنانہیں بلکہ ہندا رائی شعر کا مشترک مرمایہ ہے۔ بیسلسلہ متودا:

کام اینا ہے بسان جو ے تصویر اس کے ہاتھ بند رہتا ہے بدمعنی کو بدمعورت ہے روال بند رہتا ہے بدمعنی کو بدمعورت ہے روال سے لے کرعادل منصوری تک کھیلا ہوا ہے:

جو چپ جاپ رہتی تھی ویوار پر وہ تصویر باتیں بنانے کی

اید بہت دل چپ سوال بہ ہے کہ "کدویدہ تصویر" کی جگہ" کہ تعدوین کیوں نہ کہ ؟ بہ ظاہر "دیدہ" کا لفظ غیر ضروری ہے۔ لیکن دراصل ایبا نہیں ہے۔ اگر صرف" کہ تا ہوا کہ تصویر واقعی و کھے رہی ہے۔ مثلاً:
تسویر کہتے قد مفہوم یہ پیدا ہوتا کہ تصویر واقعی و کھے رہی ہے۔ مثلاً:
ع: ہو گئے ہیں جمع اجزا ہے نگاہ آفیاب

نا ہر ہے کہ معشوق کی کر کو ابو جزر اکت و تنگی المعدد م فرض کیا جاتا ہے۔ معشوق کے کم تو ہوتی ہی ہے بیان عاشق اس کا (کر کا) و جو د کیم مہیں کرتا ۔ اب یوں دیجھے کی ہے تی ملل المین و تو ت کیم مہیں کرتا ۔ اب یوں دیجھے کی ہے تی ملل المین کے بیامدوم می تعالیٰ المعشوق ہے قواس کی کر ہے ہوگا۔ دیکن ہی کر عاشق کے بیامدوم ہوگ ۔ یہ و نبا کیا ہے ، مثنا باہم ہی مطلق کی کر ہے ۔ عام لوگ کہتے ہیں کو د نیا ہے ، جس طرح ہے مام لوگ کہتے ہیں کہ د نیا ہے ، جس طرح ہے مام کوگ کہتے ہیں کہ د نیا ہے ، جس طرح ہے مام کوگ کہتے ہیں مائتے د جس طرح عاشق ہی معشوق میں معشوق کی کر کہتے ہیں ، ہے وجود ہے ۔ اور لوگوں کے کمر قوم ہوتی نہیں ، لہذا د نیا ، جسے ہم معشوق صفیقی کی کر کہتے ہیں ، ہے وجود ہے ۔ اور لوگوں کے کمر قوم ہوتی نہیں ، لہذا د نیا ، جسے ہم معشوق صفیقی کی کر کہتے ہیں ، ہے وجود ہے ۔ اور لوگوں کے کمر قوم ہوتی نہیں ، لہذا د نیا ، جسے ہم معشوق صفیقی کی کر کہتے ہیں ، ہے وجود ہے ۔ اور لوگوں کے کمر قوم ہوتی نہیں ، لہذا د نیا ، جسے ہم معشوق صفیقی کی کر کہتے ہیں ، ہے وجود ہے ۔ اور لوگوں کے کمر قوم ہوتی نہیں ، لہذا د نیا ، جسے ہم معشوق صفیقی کی کر کہتے ہیں ، ہے وجود ہے ۔ اور لوگوں کے کمر ذریک د نیا کا وجود ہوگا ، لیکن ہما رہ لئے وہ معدد م ہے ۔

اب بین نکتے اور نکلتے ہیں۔ (۱) ہم معشوق حقیقی کے عاشق ہیں۔ بہ بات شوس مراحقاً نہیں بیکن بالکنا یہ ندکورہے۔ (اگرہم کی تغانی کومعشوق نے سمجھتے تو کمر کے وجو دیا عدم کی کوئی بحث ہی نہ ہوتی ہوئی اس طرح ٹابت ہے کہ وہ مستی مطلق ہے بطلق وہ قائب ہے کہ وہ مستی مطلق ہے بطلق وہ ہوتا ہے جو تمام ممکن جیزوں د مشلاً نہ مان ، مکان ، اعتما و جو ادرح و غیرہ ) سے ماورا ہو۔ وہ مہرکا ہوجو د ہونا یا معدوم ہونا دونوں معشوق حقیقی کے وجو د بردال ہے۔ عام لوگ تو موجودات ( دنیا ) کو وجو د خداکی دلیل مانتے ہیں ، اور ہم دنیا کو معدوم سمجھتے ہیں ، اس لئے موجودات ( دنیا ) کو وجو د خداکی دلیل مانتے ہیں ، اور ہم دنیا کو معدوم سمجھتے ہیں ، اس لئے موجودات ( دنیا ) کو وجو د خداکی دلیل مانتے ہیں ، اور ہم دنیا کو معدوم سمجھتے ہیں ، اس لئے خود اس اور ہم دنیا کو معدوم سمجھتے ہیں ، اس لئے موجودات ( دنیا ) کو وجو د خداکی دلیل مانتے ہیں ، اور ہم دنیا کو معدوم سمجھتے ہیں ، اس لئے موجودات ( دنیا ) کو وجو د خداکی دلیل مانتے ہیں ، اور ہم دنیا کو معدوم سمجھتے ہیں ، اس سے خدا موجود دیے ۔

ىپداىيىتىروجود دغنبارى ئى ئىسىرىيەندىاد دەجودىقىقى ئى تصدىق كرتاھ بنوب معنى 1 مەنىدىنى سىچ -

#### ( **6**7 )

کم نہیں علوہ گری ہیں ترے کو بے سے بہشت یہی نقت ہے ولے اس وت در آیا دنہیں زمانہ تحریم: بعد ۱۸۲۸ قبل ۱۸۲۸

سبسے بیہ تو" و لے" پر غور کیے۔ نالب کی فادمیت نے" مگر" کامتعل فظ جھوڑ کر

"ولے" کا فالص فاری لفظ فتخب کیا۔ یں نے ایک اور عبداس نیخے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فالب
کی فی برشوری فادمیت ان کے کلام کو بیم پانے کا ایجا فردید موسی ہے ۔ اب معنی پر آئے۔
عہاں تک" جلوہ کری" کا تعلق ہے ، بہشت اور کو چر محبوب ہیں کو کی فرق نہیں لیک کو کپہ محبوب ہیں ہوگ فرق نہیں لیک کو چہ محبوب میں ہور کی ہے ۔ فرچ ہی محبوب کی
کو چہ محبوب میں بہشت سے ذیا وہ آیا دی ہے مینغری بین کلیدی الفاظ ہیں ، ہمرا کیا۔ کی
نوعیت جدلیاتی ہے ۔ جلوہ گری ، نفٹ ، آیا د ۔ علوہ گری کس ک سے ؟ کو چی ہی محبوب کی
نوعیت جدلیاتی ہے ۔ جلوہ گری ، نفٹ ، آیا د ۔ علوہ گری کا بعنی مناظر کی جلوہ گری " بہشت "اور
"کوچ" کی صفت بھی بوسکت ہے ۔ یعنی مناظر اور وسین فظاروں کی جلوہ گری - اب مغہو کی ہے
نویت کا کہ مناظر کی توسمت ورت کے دعتم ادائے میں مناظر کی تو ت ہی کہ دو سر مے معنی سے تو یہ
بہ دو مناظر کی توسمت و تی نفشہ تو بھورت ہیں ۔ اس مغہوم گو نقت ، "کے دو سر مے معنی سے تو یہ
بہنج ہی ہے ۔ نفٹ ، بھنی "کیفیت" ، جالت " تو ہے ہی ، لیکن نقت ، "بعنی ۔ وہ می ایک شوت کی میا خور کی معشوق کا طرز تعمر ایک طرح رہوں کی ایک میا نوٹ کا میا دی مقالے ۔ وہ کی میا در کو کی معشوق کا طرز تعمر ایک طرح رہوں کی سے ، برا برکا حسن دی مقالے ۔ وہ کی میں میں دی مقالے ۔ وہ کی موسکت ہے ۔ وہ میں برا برکا حسن دی مقالے ۔ وہ کی مقتوق کا طرز تعمر ایک طرح کی موسکت ہے ۔ وہ کی میں برا برکا حسن دی مقالے ۔ وہ کی مقتوق کا طرز تعمر ایک طرح کی میں برا برکا حسن دی مقالے ۔

" آباد" بمعنی "جبل میل سے مجرام ا انجیر معالہ والا ،جہال اوگ رہے ہیں ،بعنی دیرا کا متصاد" ہے بعنی کو جدِ محبوب میں بہت سے لوگ رہتے ہیں ،جبیسا کیمیر کے شعری ہے۔ اس کی کی کی خاک مجوں کے فان دل کو کھینے ۔ ایک اگری اے گیا آوا تے ہی اروا نے دد

یمی ہے کہ کو جرمی میں ہوم عشاق ہے ، لوگ جوق در جوق و بال بہنجے رہے ہیں ، اس کے

ہر خلاف بہشت میں وہ جم غفیر نہیں ہے ، دہاں چند ہی لوگ نظر آنے ہیں " آبد" کا اٹ دہ
" جبو دگری "کی طرف میں ہوسکتا ہے ، بمعنی "جلوول سے بمجرا ہوا " اب مفہوم یہ نکلا کہ ہشت اگر دچسن داتی میں کو جریا رہے کم نہیں ہے ، لیکن اس بی معشوق دخد ا با معشوق مجاری کے

اگر دچسن داتی میں کو جریا رہے کم نہیں ہے ، لیکن اس بی معشوق دخد ا با معشوق مجاری ) کے حلووں کی اس فدر فراوانی نہیں جس فدر کو جریا یا رہی معشوق دخد و با معشوق مجاری ) کے حلووں کی فراوانی ہے ۔

اگریه فُرسُ کیا جائے کو ''آباد'' کے صرف ایک معنی ہیں ، بعنی'' د میران کا متضاد'' تو میم مندر حبُر دیں نکات بیدا ہوتے ہیں۔

(۱) کوچ یار تک رسائی زیرگی ہی میں موسکتی ہے بہشت میں بہنچنے کے لئے مرنا شرط ہے ۔ فالب فط

گردیمنی نرسی جنو کھورت جدکم است کے صلاق اوگ کوپڑیا رکو جنت کے مقالے بیس سہل المعنول پاکر کومٹریار ہی ہیں جمگھٹ کیے دستے ہیں۔ ۲۱) بہشت اس بیے مقابلنڈ دیران معلق ہوتی ہے کہ مگر ٹڑی ہے اور و ہاں جانے واسے مقوارے ہیں۔

۳۱ ، بهشت کی تمنا کرنے والے اوراس میں وافل مولے والے بے جبارے الد خشک ہیں ۔ ان کوکیا بہر کر دنیا ہی ہیں جنست موجودہے ۔ ان کی طرح کے جبارا تمق جنست کی را ہ لیتے ہیں ۔ مرجع خلائق تو کو کی یا رہے ۔

رس، بہشت کے ماکنوں ہیں وہ در دوسور ہی نہیں کہ باے وہوکریں ۔ وہ چپ چا۔ بڑے رہنے ہیں ۔ وہاں بنگامہ اور جیبل بہل کہاں ؟ تیریت کو ہے کے ساکن در و وسور وسنی سے جعربور ہیں ۔ بیباں مروقت بنگام کرم رہتاہے ۔

بن برمعسوم اور مداراد دشوی کی مثال کے ای اس سے بہتر شعر منامشکل مدارر معنوبت کے ابعاد کھی نادر اور لذیذ ہیں۔

#### ( OT )

دد نول جهان دسے کے وہ سمجھے یہ خوسٹس رہا یاں آ بڑی پیسٹس کے شکر ادکیب کریں نمائی تحربی: ۱۸۵۲

تمام شارحین نے یہ فرض کیا ہے کہ" وہ "کی خمیر خدائی قائم مقام ہے ،اوراس طرح شعر کا مطلب یہ کا لاہے کہ اللہ میاں نے مجھے دونوں جہان بخش دیے اور سمجھے کہ ہی اس عطا ہے نہا میں سے خوش ہوجا دُن گا ، ایکن مجھے محبکر ااور رود وقدرے کرتے شرم آئی ، اس ہے میں جہب رہا ۔ اس شرح میں دو قباحثیں ہیں ۔

بهبلی جاحت بر ہے دائد کے لئے جع کاصیفہ ہمارے بیاں جرف الدیاں الکماتھ استعمل ہے ۔ (الدیسیاں کہتے ہیں۔ الدیسیاں بندوں پر جم ان بی ۔ وغیرہ، بیاج الدیا جب الدیا جب الدیسیاں کہتے ہیں۔ الدیسیاں بندوں پر جم الدیسیاں کہتے ہیں۔ الدیسیاں بندوں برحم در الدیسیاں بوسکا بندوں الدیسیان الدیسیان

دوسرے مصرعے کامفہوم ہر بیان کیا گیا ہے کہ الندمیاں نے مجے دولوں جہان بخشے
اور بہ سجھے کہ مجھے خوش کر دیا ۔ ظاہر ہے کہ اس مشرح کی دوس الندنا لی علم کامل اور ہا مر و فائم ہے مکم و قوف بر مرب بڑتی ہے ۔ دوسرے الفاظ ہی مصرعے کا مفہوم بہ ہے کہ الند کومیرے بارے ہی مفاط ہو اکہ ہیں دونوں جہان ہے کے خوش ہو گیا ہوں ۔ فل ہر ہے کہ الند کومیرے بارے ہی مفاط ہوا کہ ہی دونوں جہان ہے کے خوش ہو گیا ہوں ۔ فل ہر ہے کہ الند کے علم میں کسی نفض اور اس کے مشابد ہے ہی کسی مفالطے کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس لیے دونوں جہان بخشے والا اور اس دعو کے ہیں بڑنے دالا کرس کو دونوں جہاں بخشے گئے ہیں دونوں جہاں بالے ۔

جب بہ بات طے ہوگئی کو وہ ، کی تعمیر خدائی نہیں ، بلکسی بندے کی فائم مقام ہے ، نویہ میں طرح ہوگا دیکن معشوق کو ودولوں ہے ، نویہ میں طرح ہوگا دیکن معشوق کو ودولوں جہان پر مشرف نہیں فرطن کر سکتے ، مجراس داد و دمش کا مطلب کیا ہو ایج اس کا جواب یہ ہمان پر مشرف نہیں فرطن کر سکتے ، مجراس داد و دمش کا مطلب کیا ہو ایج اس کا جواب یہ کہ معشوق کے پاس میں دود نیائیں ہیں ، ظام را بعنی اس کا جسم ، اور باطن البخی اس کادل) معشوق نے باس میں دود نیائیں ہیں ، ظام را بعنی اس کا جسم ، اور باطن البخی اس کا معشوق نے فلا مروبا طن مسب بخش دیا ، اور سمجا کہ میں طمئن موجا و کی گا۔ لیکن ہیں مطمئن نہ جواب س اس لیے جب رہائے تکوار (مجمعی مجسف یا بعنی دسرانا) کیا کروں ، زیادہ لا لی بنا آداب اس کا جواب بہ ہے کہ طام روبا طن سے کہ ظام روبا طن سے کہ خال میں کہ طاب کے منافی ہے ۔ اب موال بہے کہ طام و باطن ہے کہ طام و کی اس کی خوال ہے اپنی نظمول اس کا جواب بہ ہے کہ عاشق تو دراصل محشوق کی ذات کا طالب تھا ، لینی تو دکومعشوق کی میں کہ خور اور کیا ہو سکی تو دکومعشوق کی میں کہ کہ درا ہے اختما یو مشرق کیا اور اسے اپنی شخصیت ہے اس درم سے درکر دیا کہ خوان نے اپنی نظمول کے ذرایعے اظمار یعشق کیا اور اسے اپنی شخصیت ہے اس درم سے درکر دیا کہ خوان نے اپنی تا ہو دلیر ہے اس سے ملیا ترک کردیا اور کہا ہودلیر کے تولے کردیے کردیا درائے کیا ہو دلیر ہے اس سے ملیا ترک کردیا اور کہا ہودلیر کے تولے کردیے دیا کہ دیا درائے کیا ہو دلیر ہے اس سے ملیا ترک کردیا اور کہا

كەي آپ كودىدى بنا كرركھنا جائتا تھا ، داست تەبناكرنېيى ـ

اگریز فرص کریں کرو ہ " کی تمریکی مدوح ، مثلاً کسی بزرگ یا ببری قائم مقام ہے، تو بھی مفہوم بی جی بوسکتا ہے اور غیر معول بخت ش وعطا کے مفہوم بی بھی بوسکتا ہے میشہورر دابت ہے کہ ایک بازخوا مربی بنتہ ارکا کی نے کسی غیر عمولی روحانی کیفیت سے مفلوب بو کر صفار محباس سے کہا کہ اسس وقت بخت بازی کے ایک اسس وقت برج چاہو ہے سے مانگ تو کسی نے حبت مانگ مورک نے حبار میں ایسے ہی دافتے کہا کہ بی توصرت آب کو مانگ مورل وحمان سے بیشعر کھنے دفت اس دافتے باکسی ایسے ہی دافتے کا دھن ارسا تا افر غالب کے ذمن میں رہا ہو۔

قاسم کا ہی کاشفرہے ہے کوٹاہ ہمنے کہ بیئے ماصسل دوکون درت طبع بحرت بیجوں کنار درواز

غالب کابھی ضمون ہیں ہے ، لیکن غالب نے بات کوبہت بلند کردیا ہے ، کیوں کہ ان کے بہاں دست طبع درا زنہیں کیا ہے ، ملکہ دوکون "خودی فرکنے ہیں ، اورشکلم کو بجرسی انھیں قبول کرنے ہیں ہوئے ہیں ، اورشکلم کو بجرسی انھیں قبول کرنے ہیں ہوں کہ فاسم کا ہی کے بہاں ڈیا وہ ہے ، کیوں کہ فاسم کا ہی کے بہاں ایک ہے بہاں ڈیا وہ ہے ، کیوں کہ فاسم کا ہی کے بہاں ایک ہی ایک ہی ایک ہیں ۔ ایک ہی اعتیٰ ہیں ، جب کہ غالب کے خواس کم دومعنی ہیں ۔

### ( D/ )

## کیا سنتم کے نہیں ہیں ہوا خواہ ابل ہزم موغم ہی جال گدار نوعم خوار کیا کریں زانہ مخرمین الاما

تنائم شرات اس شخر کے مفاوم پر متنق ہیں بعینی یہ کدا بل محفل سن کے ہوا تو اور اور اور اور اور اور اور اور اور ا میکن کیا کریں ، شن کا عم می ایسات جس کا سلاج کسی سے حکن سہیں ۔ اور یہ کہ شخو کا ذکر است رف تمثیل کے لیے کیا گیا ہے ، ورز اطہارا پنی حالت کا شنطور ہے ، یا کسی بھی الیے شخص کی حالت کا جس کیا در دلاعل جے ہوا ور حس کے بیارہ گر بالکل مجبور میریں ، میں تعرف بینہ مضم است کی طرف اشارہ کرنا جا متا ہوں ۔

۱۱، پہلاممرع تمثیں اور دوسرامضرع بیان ہوسکتاہے بینی دوسرے معربے ہیں بات کہی گئی کی بہنے میں اور دوسرامضرع بیان ہوسکتاہے بینی دوسرے معربے ہیں بات کہی گئی کی سنجے ہواں گدار ہوتو غم نوار مجبور ہونے ہیں مصرع اولی ہیں ، س کی مثال دی گئی کی سنجے کود بجھے کس طرح گھلتی رہنی ہے ۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل برنم اس کے ہی نواہ شہیں ہیں ، سیکن کریں تو کیا کہ یں ، شمع کا در دانسیا ہے کہ س بیسی کی کچھ جبئی نہیں ۔ عام مضرح کے مطابق مقرع اولی میں بیان کردہ ہے ۔ مدارہ بالاسٹرے کے مطابق کہری ہے ۔ مداری کی طرف صدر کی کی طرف

ا ۲) شمع رات محرطتی اور گیسنتی رمبنی ہے، اس لیماس کاغم جال گدا ذکہ گیا ہے۔ لیکن اس کے جلنے اور گھیلنے کا آسان علاج سے کر اس کو بجھا دیا جائے، لیمنی اس کی ڈرندگی ختم کر دی جائے ۔ روت ختم موستے موسے اس کوهل مرنا نوٹ جی امھرا سے ماری رات کا کر برزا کر سے بر کبوں مجبور کباجاتے جا کی جیونک مارکواس کی بھا اوالیں توشیع کی کلیف ختم ہو کتی ہے۔ بعنی مرتفیٰ کو لاعلاج مرض کی ست ہدیا ور طویل تکلیف ، یا دسنی اور مسمانی انحطاط کیا ہم مردہ بدست زندہ والی زندگی گذار سف سے بچاہے کا ایک ہی طریق ہے ، وہ برکراسے موت کی نیزند سلاد یا جائے ۔ مدانا عدم عدد المعد عدم المعد المعرب کی نیزند سلاد یا جائے ۔ مدانا عدم عدد المعد عدم کر اور نیا اور نیر می طور برخلط ہے جو سوال تمام دنیا اور سرز مالے کے اطب کے لیے لا بنجل مستندر باہیے ، ابک طب کہنا ہو کہ جب کہ وجب کوئی سبیل افاقے یا تخفیف ورد کی نہو تو مرفین کو مارڈ داندا اس کے ساتھ نیک سلوک مرانا ہو ۔ دوسرا طب فرکہا ہے کہ وجب کوئی سبیل افاقے یا تخفیف ورد کی نہو تو مرفین کو مارڈ داندا اس کے ساتھ نیک کیا واقع کہنا ہو کہنا ہو ایکن طب ہو ایکن طب ہو کہنا ہو کہنا ہو ایکن طب ہو ایکن طب کی اخری ساتھ بی کیا وال سری کا اس کے مارک اس کے کہنا ہو ایکن طب ہو ایکن طب ہو اس مسئلے کو بڑی فراسے واضح کیا ہے۔ مدول میں مسئلے کو بڑی بڑی خوب سے واضح کیا ہے۔ مدول سے کا کاس کے در بعی غالب نے اس مسئلے کو بڑی بڑی خوب سے واضح کیا ہے۔

۱۳۱ ، اگریشن کامرفلم کر دیاجائے تواس کا کرب نتم موجائے گا ۔ شمع کا بجرجا ، اس
کے تی ایں اجھا ہی ہوگا دیکن جب شمع ، بجھے گی توا ارصیرا ہوجائے گا ۔ بجرا بل بزم ، جنعیں
ستی کی بہی ٹواہی کا دعویٰ ہے ، اندھرہے ہیں رہ جا آب گے ۔ البِ بزم کوروشنی در کار ہے ابنی غرص ہو سی کرسنے کے لیے وہ شمع کو ترام را ت جلاتے ہیں ۔ ور زان کے ایک اشار کے برشنم کواس طوبل خسل آتشیں سے نجات مل سکتی ہے ۔ لہذا البِ بزم دراصل شمع سکے ہوا خوا ہ نہیں ہیں ، بلکہ اس کے ٹو دغرم ن دشمن ہیں ۔

ام عنم السام ال گدار ہے کہ اس کا عَلَیْجہ موت ہی ہوگا ۔ لیکن بہی موت اس عم کا علاج مجمی ہے ۔ لینی علاج مرض سے ہرتر ہے ۔ السّان کی نفق ربر می السی منحوس ہے کہ بالو و ہے اللہ اللہ دکر ب سینے یا طبیب مرگ کی بھیا تک جا رہ گری قبول کرے ۔

دی) بہلے مفرع بی استفرام الکاری نہیں بخص استفرام ہے۔ شمع کی بری ما دیج کرکونی پوجیٹا ہے کرکے ابرم کے لوگ اس کے موافوان نہیں ہیں کہ اسس کو اتنی کلیف ای د بھے ہیں مگر کھیے کرتے نہیں ؟ دومرے معرع ہیں جمیب غم کی جاں گداذی ا درغم خوار د ں کی بے چارگ ہیان کرتا ہے ، اورامس طرح اہل بزم کی طرف سے رنجب دہ اور محزوں بیان صفائی دیتاہے ۔

۱۹۰ شنع 'کے اغذارے ' حال گدار' بهرت نوب ہے ۔ بہوا ' بمعنی ' باد ' کا بھی اشار : خوب ہے ۔ اگر بدوا تیز برد تو شنع بجد جائے گی اور اسے جلنے سے چیٹا کا راس جائے گا۔ لیکن اگر موانہ موتو شنع جل بھی نہیں سکتی ایموں کہ جلنے کے لئے آکسیمن خردری ہے۔ لہٰزا ''موا اُولاگا میں غالب کا مخصوص قول موال بھی موجود ہے ۔ خضب کا شعرہ ہے ۔

#### (00)

جي دوال آماده اجزا آخرينس كے تمام مېرگردول بے حب راغ ره گذار يا ديال دارتخ ري: بعد ۱۸۲۱ قبل ۱۸۲۹

استغارہ اور میں بری بالدہ ہی کے باست پہنتو کلام ناایب میں مجی تبدی کا موامعلوم مولانات مالا تکه دیوان ما ب س اینهاره وسیکری ده رینکارگی شار شبهنستان میں برتو شورت ركا بالدائط". ي بين سوال يه يتاليشو كامفهوم كياسي ؟ محارس عسدر و دنيا باد كالتسوف ك ما رساس الدلب كاعلم معمى من المجام اس میں کوئی شکہ ایس کے اس نے تعلوت کے مصابان کنٹرٹ سے تطریعے میں جو ہے انکھول کے شودى يى سى كى موال سى الشارين شرك واسط كي نسوت كيد بوم كارك ب ورزيوا موزونی طبع کے مدن اورب ران عاج ۱۰ بن م بوار الدور نسس بریات بھی بالکل میج ستياك ألا لب أو أللموف سياء مساتف وركم رشفت تف س كارميل ال كالمتو إلت بي مي طرع كموجود ہے۔ اسی بنا ہراکٹ تترات مالب کے ، جد اعلیماتی الله رمیں تعلق ف الرش کرتے ہی بشعر مربر مجت اہمی سی زمرے ہیں میں ایک والحدیدے کواس شو کا مضمون تصوف برسی نہیں ہے ، ملکواس میں جديد سأمنسي ودين كارارنگ ت أنسوت كا متيار ي كأشات بي تق نفالي كاسما عسني سروفت کارگر رینی بس منفور محست نماه داریش حسن ، کاکتات بین یامجی اور یاممیت کیجنوه فروزی بروفت اور مرعگه ب برآب فنا به اور مرآن فیعنان و تجدد - ایسی صورت بین کا کنات کے اجز سکے روال آباده مو في كاسوال منهي المقاء

كي ناسب فسور ي كي نوع وغروب سي ينتيج مكالات كما جزا سا فريش رويد وال

ہیں، ورمبرگر دول کی حقیقت ہوا کے جھونے کی راہ بیں صفتے ہوئے جراغ سے زیادہ نہیں ہی ظاہر ہے کہ میں اور مبری کے طاہر ہے کہ میں اور مبری کی میں میں کیوں کہ مورج نفرو یہ جو کر میرطان عالم یہ میں اسی دھر سے مورج کے فروب دھلوع کو روح انسانی کے دوام کا استعارہ کہا ہے۔ ابرا انتی سامنے کی بات سے ابسا اُٹھا نیچر مرتب کرنا کھی نرمو گا۔

منهور سأكمن دال سرجيم جينس ، ، ، ، ، في اپني كتاب تورسيد

المركس بدير المعنى مليه المورات المين بيانظر بيد بين كيا هيم المجاب متفق مليه المورات كي تعدد المعنى مليه المورات كي قت المين المركزي بيروط المورات كي المعن المورات كي قوت المركزي بيروط ال كي المورات المورات كي المين المورات المورات كي المين المورات الم

ایک محمد ورب به جرائ ریگذار باد "کوه کرب اف فی اوره ک توسیقی فرف کیجید مینی المجرائ دره کار بطانی سے دابدا سی کی نشر المجرائ دو جرائ دو گذارا در اور الوسیقی ہے دابدا سی کی نشر مول بلوگی و دو چرائ دو گذار جس کانام بادھے مشر "کاند سادہ اُفقد بر "کی نفر ہوسکتی ہے " وہ سادہ کا غذ جس کانام تقدیم ہے"، اب مفہوم یا تکلاک م گرد دور یب ک سرجرائ رہ گذار کو اند سادہ کا غذ جس کانام تقدیم ہے اور ال آ ہ دہ کرد گرا سے جرائ در اگذار اور شود جرائ را اگذار کو بوا سے جسے باد کہتے ہی مورت کو زوال آ ہ دہ کرد گرا سے جرائ ور مناسب استفار ہ ہے ، لیکن بر سوال اُٹھ مکتاب کر ہوا کو جرائے سے نشام بیار کو بوا میں کو گئی سوال اُٹھ مکتاب کر ہوا کو جرائے سے نشام بیان اور مناسب استفار ہ ہے ، لیکن بر سوال اُٹھ مکتاب کر ہوا ہے سے کھی ہی جو بطا ہے مواد ور چرائے میں کو گئی مناسب شہر دائو جرائے میں کو گئی مناسب دائیس دائیس دائیس کان خالے کا میں شعرہ ہے ہے

مور گل سے جرا ناں ہے گذر گا ہ خبال سے تصور میں زیس جنوہ نما موت سنداب

ظام رے كموم كل اور ماوا ايك بى في من مواف كذرك وكومرا غال كرركوت، لهذا موا

ایک آخری بحته: چراخ ره گذار باد" کو مبتدا قرار دینے اور مهر گردوں "کوخبر-اب مفہوم بر کلاکہ بیماں برجراخ ره گذار بادی مثال دہر گردوں کی سی ہے ۔ موا کے سامنے علیا ہوا جراغ مجڑک آشا ہے۔ لہذا یہ دھو کا جو سکتا ہے کہ جراغ کی روشنی بڑھ رہی ہے بیکن در اہل اس کی صورتِ حال اس سورج کی سی ہے جواپنے نقطہ کمال بینی نصف النہار ہر آتے ہی زوال پر ماکل موجا آھے۔

اس زین و بحری غالب نے اٹھادہ اٹیس برس کی عمری یا پٹی شخری غزل کہی تھی ۔ اس میں سے کوئی شغرانخاب میں نہ آسکا ، لیکن امراء کے بعد بیسی بھینیس برس کے غالب نے ذیر بحث شعر اورایک شعرادرکہا ، غزل کی صورت نہ بنی لیکن سے دونوں شعر داخل دیوان ہوئے . ( الا مطر ہو دیوان موسی ، ( الا مطر ہو دیوان موسی کے نزدیک بھی غالب ، کال الله از کائی داس گیارضا ، فریر مجت شخر کے دینے کاکوئی شعر نہیں ، بلک اس کے نزدیک بھی کوئی شعر نہیں ، بلک اس کے نزدیک بھی برامانی کوئی شعر نہیں بہتر تورنگ سنگ ڈھنگ ہیں شا ہواد ہے اور غالب جیسیوں سے مبھی برامانی شہیں بن سکنا ۔

### (44)

# کوئی کیے کہ شب مدمیں کیا برائی ہے بلاسے آج اگر دن کو ابر دیا دنہیں زماز تحرمیر : ۵۵۵

شعرکامطلب توبالک واضع ہے کدر دواہر باشب ماشاب ہوتو بین شراب بیتا ہوں۔
آج کے دن اہر و با دنہیں تو کیا ہوا ہوات توجاند نی ہوگی۔ دات یں شراب پئیں گے بھرتا اول کا ذوق و توق ، اس کا کذا یا آزاد اکرشراب پلنے کے بازے یں ہراہ داست ابک حرف نہ کہا ، ببکن بات مان کر دی کرشراب کا ذکر ہے۔ یہ انتہاے بلاخت ہے۔ اور خبر یہ کی حگرانشا کہ اسلوب ، بیب بہت ٹوب ہیں۔ لیک کسی شاد ح نے یہ واضح نہیں کیا کہ ابر و باد نہ ہوئے سے یہ کب نایت ہوا کہ دات ہا ارتبار فی اور نہو نے سے یہ کب نایت ہوا کہ دات ہا نہ فی ہوگ ، یہ معج ہے کہ اگر مطلع مان ہواا و درتا دی میں مناسب ہوں تو مکم مگا باجا سکنا ہے کورات ہا لمن نہیں کہ آج آسمان صاف ہے اس سے دات جا اندن ہوگ ۔ تعجب ہے کہ ہوگ ۔ تعجب ہے کہ خوا در بادی نہویں کہ اور بیعقد ہمی مل نہیا کہ دن کو ابر و باد کا نہ ہو نارات کی جاندن کا خوت کیوں کر موسکنا ہے ہے۔
خرت کیوں کر موسکنا ہے ہے۔

دا قد دراهل بين كورا من الم المن الموفى كاكوى قريد نهي اكوى واضح امكان نهي المنكم بناجي خوش كرف واضح امكان نهي المنكم بناجي خوش كرف والمين الوكوابر والدنهي الوكوابر والمعبراة من المراب كرف المراب المناد المراب المناد ا

کارڈیلی کے منعربر جڑیا کا پررکھ کرمنائی کر ماجا ہما ہے کھانس کی آبد دشد باقی ہے کہ نہیں ، جس طرح ہمادے بہاں ناک کے آگے آئید رکھتے ہیں بائیرائنی ہی سانس کے جوش سے پر کو لرزاں دیکھ کر پیکا راُ تھا ہے کہ بیری بیٹی زندہ ہے۔

### (04)

# جہاں میں ہوں تم دشادی سیم ہمیں کیا کام دیا ہے ہم کو خدا نے وہ دل کدمث اذہیں ذمانہ تحرمیہ: ۵۵۸

پید معرید اون غذا درمیمی آوازوں کے اجتماع نے اس کی غنائیت ہیں اصافہ کروہا ہے۔
جہاں کے سوال سر س کا ہے ، تواس شحر کی بہت عمدہ شرح طباطبائی نے بیان کی ہے ۔ وہ کہتے ہی کہ مصنف نے یہ نازگی بیاراک ہے کہ خم و شادی کے بہم ہونے برحسرت ظاہری ہے ۔ کہتے ہیں کیا کام رہینی ہم قومروم ہیں ، جمیں نوکسی ایسی نوشی می حاصل نہیں ہوئی جو خم سے متصل ہو ۔ اور شادی معلوط بغم کی حسرت کرنے سے بیمنی فکلتے ہیں کر شاعر کو انتہائی عم فردگ ہے کہ اس جہ و داکارہ نوشی کی تمناکر تا ہے ۔ "

## ازدرخال خزال دیره نه باست کیس یا ناز برتازگ برگ د نوا نبیسترکنن د

میں خزاں رمبیدہ درخت بھی نہیں ہوں ، کیوں کے جس درخت برخزاں آتی ہے، اس پر بہار معی کہمی آتی ہی ہے ادر کھی تووہ اپنی سرسبری پر نا ذکر آھے۔ بیں تو وہ درخت ہوں جس برخزاں آئی ہیں۔ جو کمیں محرد مرا ارد د کا شعر لمینے ترہے ، کیوں کہ اس کا مصرع تانی محمل نفی کی شال ہے۔

#### $(\Delta A)$

# دائم بڑا ہوا ترے در پرنہ بی ہوں ہیں خاک ایسی زندگی پرکہ چفر نہاں ہو ل ہی زمانہ تخریمہ: ۵۰۱

ہو تے ہوئے میں منگ در کی طرح جی رہا ہوں۔ اجھا اب دیجھیے اس شعر میں حسب ذیل مکتے اور سکتے ہیں ۔ پوتھا مفہوم میے و دموم ا

پس دیک بعض مختوقت کو دوام زیارہ ہے اور بعض بہت جلد فنا ہوجاتی ہیں ۔ شلاً انسان کی دوام بہت زبادہ لیا،

زندگی کو دوام بہت نہیں دیبی کوئی سوٹریٹر صرح برس دیجھر کو انسان کے مقابلے ہی بہت زبادہ لیا،

منگی مجسمہ اردوں نہیں توسیکٹ دل برس ضرد رقائم رہتا ہے ، جب کہ انسان کی عمرصہ اول ہی نہیں بلک دب نیوں میں گئی جاتی ہو ہے کہ جب کہ انسان کی جو انسان کی عمر موزا تو جھے تیرے در برسسیکٹر ول سال پڑے د ہنے کی سعادت کو نفسیب بوسکتی تھی بھر مجھر تیر اس ان فی میں ہے کہ جب بڑا تو بڑا ادہ گیا انسان کی طرح اسے فونصیب بوسکتی تھی بھر مجھر اور کھی ہے کہ جب بڑا تو بڑا ادہ گیا انسان کی طرح اسے بھنے جلنے کی حاجت نہیں ہوتی ۔ ہیں اس ان فی در ادگی کے بجائے ہفت مرک زندگی ہے کر اسال میں موتا ۔

اب نفظ" زندگی برنورکیجایی "مادی " بعنی حیاتیانی مفهوسی با دارسونا بعنی حدا اب نامی از ارسونا بعنی حدا استی زندگی بخشج النی مفی حیاتیانی مفه استی زندگی بخشج النی زندگی بخشج النی زندگی بخشج النی برای بخی با ناپورا سب برای بخی با ناپورا من برای بخی با ناپورا می برای بخی با ناپورا می برای بخی با ناپورا می با بی و استی به به با با بی با می تواس کا مکان تورستاکی بی تیراسنگ در بن جادی گی اور دا بخری بی برا مناک در بن جادی گی استی با در دا بخری بی با بی با ایک به با بی بی با بی بی با بی ب

### $(\Delta 9)$

سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمٹ یا ں ہوگئیں خاک میں کیاصور ہیں ہوں گی کہ بنیاں ہوگئیں زمانۂ تخریمہ: ۱۸۵۲

میر نے اسمنیون کوکئی او باندھ اے ، اور سربار کوئی نیا انداز افلیار کیا ہے ۔ ناسخ نے میں سمنیوں کو افلیار کیا ہے ۔ مان ہے ان سب کا سرحش خسرو کا خدر میں خرد ہا ہو سے اس مفہون کو افلیار کیا ہے ۔ ممکن ہے ان سب کا سرحش خسرو کا خدر میں کو جب کو نہ اند ایس کلی ہو آیدی ہوزیں گوجب کو نہ اند آل دو نے یا کہ در نذ کر دفت اسٹ نزد

خسره کامفہون ذرامخالف ہے، بیکن اس بی جوانزارہ ہے کہ مجول وہیں اگتا ہے جہاں چہرے درتہ گرد فنا ہیں۔ اس ہے میر، ناسخ اور غالب کے اشعار کی راہ مستی موئی معلوم ہوتی ہے۔ فی الحال میر کاصرف ایک شعرار اور ناسخ دغالب کے شعروں کے ساتھ محاکمہ کرتا ہوں۔

ہیں مستمیل خاک سے اجزا سے فوخطاں کیا ہل ہے ذہیں سے تکلنا بنات کا (میر)

ہو گئے دفن ہزاروں ہی گل اندام اس میں اس لئے خاک سے ہوتے ہیں گلتاں پیدا ( ناح )

سب سے بہی بات توریک غالب کے دو اول مصرعے انشائیہ (استفہامیہ) ہی میرکاممرع انی استفہامیہ (انشائیہ) ہے۔ ناسخ کے دو اول مصرعے خبریہ ہیں۔ عام قاعدہ سے کہ خبر کے مقالبے میں انشابہتر مع قی ہے۔ فہذا نائ کا متحواس فوبی سے بالکل محروم ہے ، اور میر کا ایک معروا س خوبی سے متصف ہے ، غالب کے دونوں معروں میں بیٹو بی ہے۔ میر کے بیماں ایک لطیف دعایت ہے "خطوک چو بحد مبر فرص کرتے ہیں ، اس گئے " نوخطال" اور " نیات" ( بعبی " ہر ایل " ) ہیں عمدہ مناسبت ہے ۔ غالب کے بیماں کوئی دعا بت مہیں ۔ ناسخ کے بیماں گل ذیرام" اور " گلتال " یں دعا بیت ہے ، لیکن اس میں کوئی تدرت نہیں اور شعر میں کوئی معنوی میں اس دعا بیت کے باعث نہیں بیدا ہو " ا ہے ۔

ناسخ كے شعریس وضاحت كى كوشش اس قدر ہے كدا ہمال پريد الموگيا ہے۔ تخيل اور معنی آفرینی کے لئے کچھ تھیور انہیں گیا۔ خاک سے گلتاں پیدا ہونے کی قید مے معنی ہے کی تحک مكتنان توصرت خاك ہى سے پيدا موتے ہيں ،سمندر باآسمان برتو ككتنان و كنے مہیں۔اوراكر خاک سے گلتنان اس ملئے ببلیا ہونے ہیں کراس ہیں گل اندام دفن ہیں ، توسمندر میں ہی ہزار و گل: رام دفن ہیں بھرسندر سے گلتنان کیوں نہیں بہدا ہوتے ی بھڑ ہو گئے دفن "سے کیامرا د ہے ؟ كيااب خاك بيں كل اندام منبي دفن جو رہے ہيں ؟ پير" مزاروں ہي" ہيں" ہي "كي كيا ضروں سے ؟ طاہر ہے کہ لفظ ہی "صرف وڑن کو بور اکرنے کے بیر رکھاگیا ہے۔ ا تی ہے" کیاسہل ہے ہ پر تور کہے مقصور یہ ہے کرحب نوخطوں کے اجزا ہے سم خاک میں بالكل حل موجا تند بي ننب جا كرنبات اگتى ہے۔ انسان ، اور و دمجى وَبُوان ، حسبين انسان ، حبب خاك بين ال حكية بي توميزه ايناسر بابر دكالتام "كيام السله " بين اشاره يد الدان ز برگی اس ندر مم نیمت سیچاد را نسان اس فدر رانگا*ل جاتے بی کہ حبب نوج*وان اور حسین انسا خاک میں حل مجد جا نیں تب کہاں گھاس اگئی ہے مینی! یک قطعہ گھاس کی قیمت اُن گذت حسین انسانوں کے حسبم دجان کی صورت میں اواہوتی ہے معہو گئے دفن اس میں "کی عبر" ہیں ستمیل خاک سے "کہ کرمیر ہے اس پر اسرار عمل کی طرف اشار ہ کیا ہے جس کے در بعے امیاتی ما دہ أسنداس دراعتی محد عرابیاتی بعنی شی بن جاتا ہے۔ (اس دراعتی محتے کو بھی ذہن میں ر کھیے کہ مردہ مسیم کی بڑی اور گوشت پوست کی کھا دنہا بیت عمدہ ہوتی ہے۔ ممکن ہے میرکواس

بات کاعلم میو، یا محصل وجدان میو -) بیمتی جب مرده متی میں بذب میو جاتی ہے توا یک ورطرح کا نامیاتی وجود ، نبات ، وجود میں آتا ہے۔ اس طرح بیشترموت وارست کی سائیکل کا متعارد بھی بن جاتا ہے۔ " نکلنا " اگنے کامجی استعارہ ہے اورغیب سے ظہور میں آئے کامجی ۔

نائ كاشعران سب بعاد سدها لى به -اب نالب كود يجفي بحسبنول كه النه أاسخ في كل مندوم "كاسخ في كل مندوم" كاسخ في كل مندوم "كاسخى اورروايتي مي كرامتعمال كياشا يمير في " نوخطال "كبركر جواني اوركم عمرى يرهي ولا مت كي اورد نبات "كي ما تد مناصبت هي بيداك . نالب في "كياصوري "كه كر في دور دي دامكا مات برداك في بي مشالًا مندوم دول برغور كيمين :

١١ ، ده کيا د وري بول کي ؟ احب س ، استنهام)

٢١) كياع ره اصور آي مول كي دين كايدل سين كيول بر.) التخير

(۳) کیاکیاصوری مولگ؟ رتحسین)

دس، کیاصوریس بول گی ؟ دکون سی چکن توگول کی ؟ ، د استفهام ،

(۵) بھلائباصورتیں ہوں گئ ؟ اکس طرح کی عوب گئ ؟) (لاعلمی)

۱۱ جائد كياصورين عول گي كه شيهان موكني . و تفنكر)

یہ سے انشا کیدا ندا زمان کی معرات لیکن انجی تعرف دنجو کے باعث پیدا ہونے وہ لے امکانات کا نذکر دیاتی ہے۔ ملاحظ ہو کہ دونوں مصرعوں ہیں تعقید کی وجہ سے ن کی نفر دو طرح سے ہوسکی ٹ اور دونوں صور توں ہیں مفہوم مختلف بیدا ہو تاہے :

۱۱ ، سب کهان نمایال بوتین عصرت کجدی صورت لالدو گل کی شکل بین نمایال بوسکین . ۲۱ ، کجدی لالدوگل ۱ بین الن مین سب صورتین کهال نمایال بوگئین دیعنی موسکین ، ۲۱ ، کجدی بولدوگل که خوسکین ، ۲۱ ، کیاصور تین مول کی که خاک بین بنهال موگئین .

دسم، خاک سی کیاصور سی مول کی جوکہ بنیاں وگئیں۔

مهرع تا بی و دسی قرآت کا مفهوم بید ہے کہ نزک بھی اپنی صورتیں کھتی ہے۔ مجھوصورتیں تولالہ اللہ گل کی شکل ہیں نے یاں ہوسیں ، ایکن خدا جانے کا نفی صورتیں و رموں گی جو کہ بنیماں ہوگئیں ( مجعنی جدب گئیں ، مرکبھی طام ندھو کیں ، گویا می صورت میں مدعا بیاں کلاکہ خاک، جو بنظام رمردہ

سے، دراصل نامیاتی و جو دہے۔ لالہ وگل اس کے مطاہر ہیں۔ ایسے ہی ہزار وی مطاہراور بھی ہوں گے جو ہم پرنوا ہر نہ ہوئے۔ میر کے شعر کی طرح موت وجدات کی سائمیکل کی جھلک پیرال بھی ہوجود ہے۔ میسب امکانات اس لئے بیدا ہوئے ہیں کہ ذائب نے ابہام قائم رکھا ہے، وجہ حت کی گشن مہیں کی ہے ۔ بیسب امکانات اس لئے بیدا ہوئے ہیں کہ ذائب نے ابہام قائم رکھا ہے، وجہ حت کی گشن

میں کے شری ایک جہت ایسی ہے جب کا شرخال ہے ۔ بینی ایک طرح کی موت کے بار سے ایک طرح کی موت کے بار سے ایک طرح کی روز اور میں آتی تو ہے ، بینی آس نی سے بنہیں ۔ وشطوں کے جزار ما خاک میں گفس فی جا میں تب ہی جا کر نبات ، گئی ہے ۔ تبخینی آئی آسان اور مشینی فسمی حرک نہیں ہے جو ملائسی کرب کے مطاب ہیں جب ہے جو ملائسی کرب کے مطاب ہے موجود دخام کو برہم کئے بغیری وجود میں آجائے ۔

عالی کے شغر میں بفظ " نما یال " بھی توجود مدب ہے " بمنود ن " بمعنی " کرون " و ویدہ ندن " عبی توجود میں ۔ ۱ اول الذکر بحوال " بر مان قاطع " مو قراللہ کر بحوالے " بر مان قاطع " مو قراللہ کر بحوالے " بر مان قاطع " موقراللہ کر بحوالے " بر مان قاطع " موقراللہ کر بحوالے " بر مان قاطع " موقراللہ کر بحوالے " بہار بھی اور میں اگرف یا اگر کے عمل کائل تبر ہوج و ہے ۔ بحوالے " بہار بھی اور کی نایا ل بھونا در از قامنوں کے بالیدہ ہو نے کی بر دولا تا اور از قامنوں کے بالیدہ ہو نے کی بر دولا تا میں جسین بھی دور کر بی اگرف یا در از قامنوں کے بالیدہ ہو نے کی بر دولا تا میں جسین بی میں بران کا میں اور بی ایک بر جسین بھی دور کی نایا ل بھونا در از قامنوں کے بالیدہ ہو نے کی بر دولا تا میں جسین بی میں بران کر بی ایک میں بران کر بی دولا تا ہو تا در از قامنوں کے بالیدہ ہو نے کی بردولا تا میں جسین بی میں بران کر بی ایک بران کر بی ایک بران کر بی ایک بران کر بی ایک بران کر بی بران کر بی بران کر بی ایک بران کر بی بران کر بران کر بی بران کر بران کر بی بران کر بران ک

' نمایاں بوگئیں " ت ایک خیال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حسین صور آنوں کالالہ دگل کشکل میں ظاہم مونا محص الفاقی ا روخمنی ہے۔ اس میں لالہ دگل کے ارا دے کو دخل ہے اور زان سینو کو ، جس کی علامت بن کر لالہ دگل طاہم مو کے بیں۔ اتفاقیہ ظاہور کا بیا ان رہ شعر کے مرکزی معنی ارزندگی ، بااس کا حسن ، رانگال جا آئت ۔ دہ ایب صید راوں مے دفت یاموت کا ، کواد ربھی واضح کرنا ہے ، اس مفہوم کی نقد ہی غالب کے مدرجہ ایل شخرے بھی او تی ہے ہے

مقدور مو تو خاک سے بوجیوں کا اے لئیم نونے وہ گنج ہا ہے گرال ما بدکی کئے

ا حشری بات برکوخیام سے ایک زباعی خسوب ہے، مکن بیرنے، س سے استفادہ کیا مجو، تعلین غالب کے متحر مرجیام کا کوئی اثر ٹام نہیں ۔ اگر نالب نے میں سے استفادہ ک دجوا غلب ہے ، تو اس شقے سے غالب کا شعر خسرو اور خیام کے سلسلے کا بھی ت راد دیا جاسکتا ہے ۔ خیام ہے

> م رمبزه که برکناد جوے رست است گویادی فرستند توے رست است یا برسسر سبزه تا به خوار می ندنهی کال سبزه زخاک ما م روے دست است

### (40)

# یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بڑم آر آئیا ل لیکن اب نفتش وانگا رطاق نسیال ہوگئیں نمائہ تحریم: ۱۵۸۲

تمام شراح اس شعری تشریم می متحدالمنیال بی مقدا ول شرح کا خلاعد او بیان کیا جاسکتاہے:

مصرحاوی: ایک زماند تھاجب ہم کو تھی طرح طرح کی برنم آر اٹیاں یا دیھیں۔ یاطرح طرح کی برنم آرائیاں کرنے کافن ہمیں آتا تھا۔

مصرع ثان ؛ ليكن اب توسب كي عبول كيا ہے -

اس نعری بے شال فوبصورتی نے مب کواس درجہ بہوت کررکھا ہے کہ کسی کو بیال نہ گذر اکد متداول شرح کی روشنی ہیں شعر نافقی شعبر تاہے ،کیوں کہ اس میں نحرار نارو بالی جا ہے ۔ اس نکرار کا نتیجہ بیر ہے کہ مصرع نانی بالکل ہے کا دمواجا تاہے۔ مصرع اولی بیں کہا گیا کہ مجھے کچہ جبزیں کہی یارتھیں ۔ دو صر سے مصر سے میں کہا جا رہا ہے کہ لیکن اب بیں انھیں مجول جیکا ہوں تکرار داخت ہے ، جب باد منعیں "کہد دبات بر نو دھاف ہوگئی کہ اب با دنہیں رقبی ن کہد دبات بیر نو دھاف ہوگئی کہ اب با دنہیں رقبی ن لہذا دو مرسے مصرع میں نفت و دنگا د طاق ن بیال کی چمک دمک کے باو تو د کو تی اصلی بات منہیں کہی گئی ہے ۔ عام بول جائ بی توالیسی تحرار عام ہے ۔ دسوال ، کیا آپ کو غالب کی فلال منہیں کہی گئی ہے ۔ عام بول جائ بی توالیسی تحرار عام ہے ۔ دسوال ، کیا آپ کو غالب کی فلال عزب ہو جو اب بیا دہفتی لیکن اب بھول چکا ہوں بیا بھول گیا ہوں ، لیکن شعر کی دنہ بیا بھول کیا ہوں ، لیکن شعر کی دنہ بیا بھول کیا ہوں ، لیکن شعر کی دنہ بیا بھول کیا ہوں ، لیکن شعر کی دنہ بیا بھول کیا ہوں ، لیکن شعر کی دار ہما دیے تشور بی جاگزیں ہے ، اوراسی و جب بھول ہوں جال کا تکر ادی کر دار ہما دیے تعت شور بی جاگزیں ہے ، اوراسی و جب

جمین یمسوس نه بواکه دوج شرح کی روسے شعر زیر بحث دہدک کرار کاشکار ہوگیاہے۔
اب یا تواس شرح کوت ہم کی جائے ، اور یہ بھی ت لیم کیاجائے کاس شرکے بارے بی جورائے عام ہے کہ بہ نہایت عمدہ شعرے ، وہ درائے ضط ہے ۔ یااس کی کوئی اور شرح تاسش کی جائے جوشع کاحسن تو بر قرار رکھے لیکن نگرا ہے جیب کو دو کر دے ۔ براس لئے کد شاعری کے عمدہ با کمز در مونے کے بارے میں جورائے عام طور برشہور موجاتی ہے وہ اکثر صحیح موتی ہے ، لیکن اس با کمز در مونے کے بارے میں جورائے عام طور برشہور موجاتی ہے وہ اکثر صحیح موتی ہے ، لیکن اس بی ترزید کو دخل نمیں ہوتا ، بلکہ ایک طرح کا جبلی احساس موج تاہے کوشعرا جھا ہے جن کی شعر نا پر بہت اگر سب لوگوں کو اجھ گسا ہے تو کوئی باست ضرف رموگی ۔ اگر واقعی تحرار موتی تو شعر کے بارے میں سب لوگوں کو اجھ گسا ہے تو کوئی باست ضرف رموگی ۔ اگر واقعی تحرار موتی تو شعر کے بارے میں سب لوگوں کی رائے یہ نام موتی کی مشعرا مجھا ہے

اس شرکی کلید طاق نسیال "ئے - دنگادنگ بزم آرائیال اب طاق نسیال کے فقت ویکاد ہوگئی ہیں " تو تکرار کا الزام لازم آ بالیکن کسی چیز کا طاق نسیال کے نقش و نگار ہیں تبدیل ہونا گئی ہیں " تو تکرار کا الزام لازم آ بالیکن کسی چیز کا طاق نسیال کے نقش و نگار ہیں تبدیل ہوجا آ ایجھول جائے کے مراد و ن نہیں ہے - فارسی ہیں برمحاور ، جس طرح مستقل ہے (مشلاً برطاق نسیال زون یا برطاق نسیال نہا دن بھوا گئی ہونا کے نقش و نگار ہن بی بہری حال اور نیا بہر طاق نسیال ہرکو تی چیز آپ ہے آپ نہیں بہری حال گئی کہ بہری کا میں منزل پر منہال ہوئی کا رہن گئی بہری کے ایک میں منزل پر منہال ہیں ہے ، وہ بزم آرا کہال جوی قان میال کے نقش و نگار ہن گئی ہو جھے کر محل لا دیا ۔

لیکن بات دیمی موجودتهیں ۔ وہ ہزم آرائیاں دب طائی نسیاں پر بھی موجودتهیں ہیں۔ ان کی جگر صرف نقش و دنگاء رہ گئے ہیں۔ اس کا مفنب بیدہوا کہ بزم آرائیوں کو بہلے مؤنا فی نسیاں ہر رکھا ، بجراس کے بعدا تماع صدگذرا ، یا انہوں اسی شدّت سے بھوا دیا کہ ان یا دول کا بھی د جود عالم نسب ں میں نہ رہ کر صرف چند نقش و دنگار کی صورت میں رہ گیا۔ طی یا دول کا بھی د جود عالم نسب ں میں نہ رہ کر صرف چند نقش و نگار کی صورت میں رہ گیا۔ طی کی تزئین کے لیے اس ہر ، بااس کے جا رول طرف ، نقش و نگار بنا دیے جا تے ہیں۔ طاہر ہے کی ترثین کے لیے اس ہر ، بااس کے جا رول طرف ، نقش و نگار بنا دیے جا تے ہیں۔ طاہر ہے کہ بنقش و دنگا راصل شے نہیں ہوتے ، بلکد اس کے نمائندہ ہوتے ہیں ۔ لہم اطاف نسیاں کے نفتش و دنگا راصل شے نہیں ہوتے ، بلکد اس کے نمائندہ ہوتے ہیں ، لہم اطاف نسیاں ہیں ، کے نفتش و دنگا راکند شد ہرم آرائیوں کی یادیں نہیں ہیں ، بلکد ان با دون کی یادیں ہیں ،

معنی اب بس بریا د سیم کر کچه یا دیما کیا یا دخها اب ده میمی نهیں بادره گیا۔ مختصراً: ایک رمانہ تھا حیب محجھے مزم ارائیوں کا فن بادیما، یا بزم ارائیاں بادھیں۔ اب یہ عالم سے کہ میں نے سب کچھر محبلا دیا ہے ، اور اس طرح کراب یہ میمی یا دنہاں کہ مجھے

کیا یا دمف ار آخری بات به که " طاق نسیاں "کے مائفہ" نقش ونگاد" کی منامدت ظام رہے۔ لیکن ٌرنگارنگ" اور" نقشش ولاگار" ہیں جو منام بست ہے ، اسے بھی کمحوظ رکھیئے ۔

#### (41)

# سی جن میں کیا گیا گو یا دہستاں کھل گیا بلبلیں من کر مرسے 'الے عسزل نوال ہوگئیں زار محربی: ۱۸۵۲

بلبلوں کے غزل خوال موجا نے کی کئی وجہیں بایان کی گئی ہیں ۔ ہے خودمو ہاتی نے کہا ہے که پرسب توجیهات و و دا زکاری*س بخیو*ل کران بین نفط" دبستان" کوم کری ایمیت نهای دى گئى سے - بات بتے كى ہے، ليكن مے تودمو إنى كى دينى تشريج مجى لفظ دب مال كے مالع الفائنين كرتى -ان كافل سے كمبلول في مجے دىكى كرفغم سرائى شروع كردى بوس طرح اساد کو دیجو کر بیج سبق بیر منے لگتے ہیں۔ سبی بیان بے تود داہوی کا بھی ہے اس اصافے کے ما تنه كرّ بلبل در از خوش سن كرنغرمرائ كر نه مكّتى ہے ؟ ان دونوں اقوال بي « دلب مال "كو وه مركزى حيثيت نهي عاصل بوسكى جس كانقادا بي خودمو بانى في كيا ـ أسى كى توجيبات سے بے خود مورانی مطرکن نہیں ہیں ، لیکن بعض باتیں اسی نے بینے ک کہی ہیں - مثلاً بد کہ میں فصیح البیان نظاءاس انے بلبلوں نے بھی میری فقتل منزوع کر دی . دبیر م وہین وہی محتہ ہے جہ بے خود دہلوی نے بیان کیاہے ۔) "گویا" کا لفظ اس تکتے کی طروف اشارہ کرتا ہے کہ بلبلوں کا نغمہ سنج ہو نا اصل داب تال کا نقت بہیں ہے ، بلکہ ان کی زمز مرسنی سے جونٹور یہ الموا وه دب تال بین و شھیے واسے اس شور کی طرح مقاحیب بہت سے بیچے مل کر برآ واز بلندمین یا د کر نے ہیں مولانا غلام رسول مبر فرماتے ہیں کہ میرے تا لوں سے بلبلوں برا تنا انر پڑا ک وه زمزمه مار مبولگين، گوياچين نرتضاايك مكتب تفاجس بين بيج آموخته ياد كرر يهيس بعيني مولا نام ركے خيال سيرے ملك مين اس فدر اثر انگيزي تقى كدلميلوں كا دل منا شرعو كيا -

برسب درست سے ،لیکن لفظ "دبشال" میں ایھی از بدامکا نات ہیں "دبشال" کواگر

"غزل خوال "سے اللہ نے تو برخیال لا محالا آ تاہے کہ دلیستال "دراصل" ا دب تال "کا مخفف سے ۔ اور دب تال "کے لغوی معنی" مکتب " تہدیں ہیں ، بلکریم عنی مجا زی ہیں یہ شعری ہیں الکر تا مفنمون میں ہے ۔ لیکن یہ تعلی الدر تی سے ذیادہ شاعوا فرار سے کے بارے میں ہے ، میں الدکر آ بوا چمن میں کئیا میرا نالر بھی اس قدر مور دول اور شاعوا فرتھا کہ بلبلوں کو اس کے جواب ہی غزل نواں ہو نا ہری جہال شعری جہال شعر وادب کا جرجا ہوتا ہے میری تالد نی اس قدر حسی اور شام وار تی الدر نی اس قدر حسین اور مور دول تھی کہ اس کھی ہوئے " اوب کدہ " بینی "در شال ہی نفتل میں ، بااس کے دشک کی وجہ سے ، بلبلوں کو غزل سرائی کرنی پڑی کے فیضان سے ، بااس کی نفتل میں ، بااس کے دشک کی وجہ سے ، بلبلوں کو غزل سرائی کرنی پڑی اب ہواس نے میرا نالر کمور دول ساتھ اسے میری کواکہ اس کے جواب ہیں عام نغر سرائی کرنی پڑی اب ہواس نے میرا نالر کمور دول ساتھ اسے میں ہوا کہ اس کے جواب ہیں عام نغر سرائی کا فی اب ہواس نے میرا نالر کمور دول ساتھ اسے دول کہ بلبلوں کے تواب ہیں عام نغر سرائی کا فی اب ہوا سے میں ، بلبلوں نوان درکار ہے ۔ دل سے اسے تھے دائے الدی کو غالب نے ایک جگر کام موزول الرہ میں ، بلکہ غزل خوان درکار ہے ۔ دل سے اسے تھے دائے الدی کو غالب نے ایک جگر کام موزول الدی میں ، بلکہ غزل خوان درکار ہے ۔ دل سے اسے تھے دائے الدی کو غالب نے ایک جگر کام موزول الدی میں ، بلکہ غزل خوان دی ہے ۔ دل سے اسے تھے دائے الدی کو غالب نے ایک حقوق تیت دی ہے ۔

موزونی دوعالم قربان ماذیک درد معراع نالهٔ فے سکت ہزارجاہے

شعرز برسیست پی ده این نامه کونا از بلبل برجی نهی ، بلکه اس کی غزل سسرائی برخی فوقیت و سے دیے ہیں - مندرجہ دیل فارسی اشعاد میں یہ نکہ نہیں ہے ، اور معنی کے جِند درجہار سہاری میں نہیں ہیں - لہٰ داان کے مقابلے میں غالب کا شعر بر ترقیم پر تاہے ۔۔۔ نعمت خال عب الی :

> آب در نگ گلتمان عشق اکنوں از من است عند نبیال ہر میرمی گویت رمضهوں ازمن است

شیخ علی حزبی : بهارمکس دوبیت درجهن حجیت زود و گل شار فزال ا ذرسیندام برخامدت شکلے بست ولمبال شار لیکن عکیم حسین شہرت نے اس مضمون کا ایک پیہلو نے کراس پر ایک اور مضمون بڑھا یا ہے اور وہ کیے بیں سے دہ کرون حاصل کی ہے کہ اس کے سامنے سب پھیکے بڑا گئے بیں سے کیے نفس واشد تی واشد تی واشد تی در و بر و مر و مصرع نالدز من بود کہ بنب لی فرد و بر د مصرع نالدز من بود کہ بنب کی فرد و بر د ناسی مزے دا در شعراس مضمون بر کہا ہے ہے ناص و نگ بیں مزے دا در شعراس مضمون بر کہا ہے ہے ماص و نگ بیں من مر مربر کلک ذکر منداریں کہتی ہی سن کر مربر کلک ذکر منداریں مندار دل کواب اس داخ کی مندادیں کے قریب مندار دل کواب اس داخ کی مندادیں

### (41)

# وہ نگاہی کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل نے پار تیوم ری کو تا ہی تشمت سے مرشا گاں ہو گئیں زمانۂ تحرمیر : ۱۸۵۲

اس شربی بنظام رکوئی چیدگی نہیں ہے۔ بر بنود و بان نے بڑی مدیک صحیح لکھ ہے، اس نے مجھے کہم نظام رکوئی جیدگی نہیں ہے۔ ول کا یہ حال ہو جا نا ہے، کہمی انکوہ لاک د بجدا و دل کی یا حال ہو جا نا ہے، کہمی انکوہ لاک د بجدا و دل کی کیا حالت ہو تھی انکوہ لاک د بجدا و دل کی کیا حالت ہو تھی انکوہ تھی کہ او بیش شعیک اورائی میں ہو قت ایک کھٹک ہی رمبتی دو اول کے بیان کر و در مفہوم ہیں کو ٹی فاص فر نی منہیں ۔ اس کی دو اول ہی کو بیان کر و در مفہوم ہیں کو ٹی فاص فر نی منہیں ۔ اس کی اور و نو منہیں ۔ حالا تکو شعر کے بھو جانج تھا اول میں جب انکونی معہوم ہو بی تو میری قسمت کو تاہ تھی یا اس فقر سے کے معلی میں ہوئے میں بدافسیس بھا اول میری قسمت کی یا دری کو قسمت کی رسانی تھی کہتے ہیں ہشمر ہو تی کہ اس کی بہنچ محدود رکھی ۔ داسی ہے قسمت کی یا دری کو قسمت کی رسانی تھی کہتے ہیں ہشمر مراد یہ موٹ کی کراس کی بہنچ محدود رکھی ۔ داسی ہے قسمت کی یا دری کو قسمت کی رسانی تھی کہتے ہیں ہشمر مراد یہ دری کو تسمت کی رسانی تھی کہتے ہیں ہشمر مراد یہ دری کو تسمت کی رسانی تھی کہتے ہیں ہشمر میں میں میں نکت ہے بہتے ہیں دیکھوں میں نکت ہے بہتے ہیں دیکھوں نظام کو اس کی بینے میں دیکھوں نظام کا دی سے کہ اس کی بینے ہیں دیکاد سے کہ آئے ہیں دائی دیا و کا میں میں دیا ہو تھی دیا ہو تھی بیا ہو بیا ہو بیا ہو کہتی اس کا میں اسے کا میں اس کے میں میں کہتے ہیں اسے کا میں میں کہتے ہیں۔ اس کا میں اس کا میں اس کی بینے ہیں دیکاد سے کہ آئے ہیں دیکاد کی اس کی بینے ہیں دیکاد سے کہ آئے ہیں دیکاد کی کو میں کہتو تی نے اس کی بینے ہیں دیکاد کے کہتا ہیں دیکاد کے کہتا ہیں دیکاد کی کو میں کہتو تی کہتا ہیں کہتو تی کو دیکاد کو کو کو کہتا ہو کہتا ہوں کہتا ہو کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہو کہتا ہوں کی کہتا ہوں کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو

جوش مبیانی نے بالکل درست لکھنا ہے کہ انگاہی میری تسمت کی کو تاہی کے مبسب سے بوجشرم مزاکاں بن کررہ گئیں " اگر پڑستارم " کی فید حروری نہیں ، میکن مشرع آنی کا بہترین مفہوم بہی ہے ۔ نگاہوں کے مغر کاں بننے ہے مراد ریاج کی کہ انگاہوں کا وہو دیا تی نہیں رہا۔ آنکھ سے نظاہ لنگائی ہے ۔ نگاہوں کے مغر کاں بننے ہے مراد ریاج کی کہ انگاہوں کا وہو دیا تی نہیں رہا۔ آنکھ سے نگاہ کی صفت طوالت ہے ۔ لیکن میری تشمیت آئی چھوٹی ( نادما) ہے کواس کے

ا عتبارسے معشوق کی نگاہ میں چیوٹی ہی دہی، اور اتنی چیوٹی کرا بھوسے کلی نہیں۔ اس کی جگوٹ مڑگاں کاعمل دخل رہا یعنی جیب اس فے بیری طرف رخ کیا ہی تو دیجھانہیں، ہیں نے مرف اس کی مڑگاں کو متوجّر پایا، اس کی دنگاہ کونہیں ۔

غالب نے بیصنمون میرسے نیاہے سے

سرطسی نہیں بلک سے تاہم تلک میں بہنی یں مجرتی ہیں وہ لاکا ہیں بلکوں کے سائے سائے

میرکے بہاں پر دہ ، نادی ، سابدا وران کے سا ندسا تھ حرکت کا پکراس طرح جمع ہو گئے ہیں کہ لا جواب شربن گیا ہے ۔ فالب نے اگر مصرع اولیٰ کواستغبائی دانشائیں، اسلوب ند دیا ہو تا اور تجربے کو قول محال کے رنگ میں نہیش کیا ہو تا تو میرکے سامنے شعبر نا محال شفا۔ فالب نے جہاں جہال میں میرسے یا کسی اور سے استفادہ کہ کہت ، کوئی نہ کوئی ایسی بات معنی یا مفتمون کی عزور دکھ دی ہے جس کی بنا بران کی انفراد میت فائم ہو مجاتی ہے جن کوگوں نے میر کے مصامین کو بہت استعمال کیا ہے ، ان میں فالب کے علاوہ آتش بھی ہیں۔ وسٹی نے تقریبًا بہدی مصنون پست کر کے مائے ہو ان میں فالب کے علاوہ آتش بھی ہیں۔ وسٹی نے تقریبًا بہدیئی میرکا مضمون پست کر کے مشامین فائم رکھی ہے ، یا کوئی بہلو ڈوال کر اپنا شومیر کے مشعرے ، اور فالب نے یا قو میرسے برابری قائم رکھی ہے ، یا کوئی بہلو ڈوال کر اپنا شعرمیر کے مشعرے اس قدر منفر دکر دیا ہے کہ اکثر تو گان بھی نہیں گذر تا کہ میر بھی یہ مضمون یا ندھ چکے ہیں۔

### (47)

بس کدرد کا بین نے اور مینے این انجرس مے بہ بے میری آبای بخیبر جاک گریب ان بوگٹیں زمان محربر: ۱۸۵۳

جوش السياني كاخيال ہے كہ ہوں كى سى اوراجھوتى ت بيد كے واشعر س كھي نماس ركوما نى وراچونى تتبيكسى تعركونو بصورت بتانے كے ديك كافى نہيں ، طباطبائى اس شعركو النمون كي وغلبار مع منهل كونته بي ريكن" سينية "اور" تتنيج" وبي ضلع كابتواهف ماس كي طرف رسيس يهي شاره مجى الخفيل نے كيا ہے۔ يوسا عبائي كي تصب اورمند ف مزاجي كا مخصوص الله ارس كه يوشعه إن كي منطق برايوراندا نزا الصحيم لكهدد با ، اورجو بيمواس بي اهف كا نظراً يا من كا ذکرہمی ہے کلف کر دیا یشعر ہے حال مہر نہیں کیوں کدس کی جب وائٹ ہے ہے اجواسے دافعی مهل بنائے دیتی ہے ، سے قطع طرکری تو مندرجہ ذیل مفاہیم جو باقر بیٹو دمو پائی جوت مسیانی وغیرہ نے بیان کے ہیں ،اس ک معذب کو نابت کرنے لیے کافی ہیں ، ١١) باربارا بھرتی ہوتی موں کورو کئے کے باعث آمیوں کا رنخبرہ سابن گیا۔ ٢١ ، آ مول كے بهم البحرف اورصبط كيے جانے كى وحد سے جاك كريال الجودل مك بوا ببهنج في معادن موتاي بكارير كيا اوردم كمفين لكا-( ۱۳) ہیں نے آ ہوں کو ضبط کیا ، گو باچاک گریباں کو بخیر کریا ۔ بیسب اپنی جگر رپر در مست ہے ، ریکن شعر میں ابھی بہت کچھ باتی ہے ۔ مندر در زوین کات رکھیے : (۱) صبطاً ہ کے باوجود صبط نہوم کا ( اکھری ہے ہہ ہے ، اس طرح آبوں کا ہے ہہ

اوبرا تا اوران کا دا باجا تا جاک کے بخنے کی شکل اختیار کرگیا۔ اس ہیں بار بھی ہیہ ہے کہ جاک گریباں کا بخیہ نبتا ہم تواس بات بہ دال ہے کہ تیوں ہیں تخفیف ہوگئی اکیوں کہ دیوا نہ بختے ہم راضی ہو گیا ۔ با بخیگر وں کے تبینے میں آگیا ، لیکن بر درصل افز انش جنوں کی تنہید ہے ، کیوں کر آبیں جب روک گئی تو بر بار اجر ہی ، بھی ، ورسمی تند ہوئیں کیوں کہ ہے باتے نہیں جب راہ تو تیزہ جائے ہیں ال

کے مصداف جب آ ہوں ( یہ جنوں ، کوروکا جانے گا توان میں افز سن ہی ہوگی ۔ آبی ر تجبر کشکل میں چاک گریب کے مصداف جب کے بیٹے ہوئے جے بیٹے ہوئے کا کاس کر رہی ہیں ، بہت سے بن ہمی ایسے ہوئے ہیں ہیں جن رنجر مگی ہوتی ہے ) گویا سیلنے برایک ہوتھ ہیں ۔ میں اور زور ہے آہ کروں گا ، بینی اس زنجر کو مٹا وُں گا اور گریبال بھر جا ایک ہوگا ۔ بیم رہا کہ سیان وہ تو بھرتی ہی جا کیں ۔ اس طرح چاک گریبال کا ایک ملسلہ بن جائے گا ۔

الا ، آواگراب که ، جائے توستشر جوجاتی ہے ۔ ایکن جب دہ بار او بائی دورردکی گئی اوردرکی گئی ۔ اور خری ک سکل اغتیار کرگئی ، گویا مفنوط اور دیر باا در مزید دل خراس ہوگئی ۔ دہ اسلام معجما آلے کا گریبان بندہ ہے ، لوگ سمجھتے ہیں کہ جاک گریباں کا مجید ہوج کا ہے ۔ دہ سمجما آلے کو نہیں ایسانہ ہیں ہے ، بلک آجول کے بار بار اسجر نے اور دبائے جانے کی وجہ سے آبی سینے ہیں اس طرح بھوست ہوگئی ہیں کرگریباں ، جوجاک ہواک پڑا ہوا تھا ، سینے کے ساتھ سل گیا ہے اور ہوتی ہے ، اس لیے سوگ کی طرح وکدار کیا ہے اور ہوتی ہے ، اس لیے سوگ کی طرح وکدار شرائن ہوتی ہے ، اس لیے سوگ کی طرح وکدار شرب نے بات کی سی شکل بن گئی ہے ۔ ا آ اور ان کو اسی نوک د ، ری کے بعث دشتہ ہوں کہا ہو ، ہے ، اور آ اوکو اسی نوک د ، ری کے بعث دشتہ شر ، فرنگ دغیرہ ہے تشہید ہی دہتے ہیں ۔ سینے سلانے کی مناسبت ہوگوں نے تعین کی طرف ہوں نور ان کیا ہے ، مول ان مول نے تعین کی طرف میں دہیا ہے ، میک انصول نے تعین کی طرف دھیان نہیں دیا ہے ۔ وہیان نہیں دیا ہے ۔

۱۷۰ گریبال جا کی ملامت ہے وحشت اور حبول کی۔ آدکور دکنا سلامت ہے مکیں دہوش ۱۰ حسام مرم وصفت کا رور تھا تو ہم نے گریباں کو چاک جاکیا۔ حب ہم عام تکسیں و ہوش میں آئے توہم نے آہوں کو ضبط کیا، وہ امھرتی رہی اورہم اسمنیں دیا تے دیے۔ اس طرح آہوں نے رنجر بنا کر جمار سے چاک گریاں کو بخیہ کر دیا۔ ہمیں بخیرگر کی حاجت نردہی ۔

ده، آه علامت المنظارى، اور بخيطامت سيحزم ده مبطى يهال بعد بها الدائدة شد بدانتشارين شدت آه كا علامت شميرا بالكيام بيد عالب كالمفوص، قول ممال كا الدائدة آه كور وكناكو باحزول اورانتشار كور وكنام واوراس كى علامت نخبير باك فالب بخير جاك كوات وكالمون كالمون علامت نخبير بالمون عالب بخير جاك كوات واس محرول عارب المرام من علامة بالمون عارب المرام من عالم بنائدي بالمون المرام والمرام وال

### (41/4)

## ب ن فراہ بدہ جس کے باتھ میں حب آآگیا سب لکہ میں بانڈی گو یا رگے جب ال ہوتھیں نمائڈ تحریمی:۱۸۵۲

طاهبانی لکیفتے ہیں کہ اگویا "کا بفظ عام طور پر کھ بی کا ہوتا ہے، لیکن بہال کار تہدہے بیون کہ اگر بالفظ نام ہوتو میں افزاد مرت تباوز کر جائے ، مجھے بیسی نہیں کہ نالب کو اس بات کی فکر دی ہوگ کہ مبالعہ صدیت تباوز کر رہا ہے کہ شہیں ۔ مبالغہ اور مفتمون آفر بنی ہیں ہوگی دامن کا مافلہ ہوگی کہ مبالعہ صدید کے استوارے ہے ، اور استعارے کی اصل مبالغہ ہے ، البذ لفظ گو با "اس متوس مبالغہ کے لیے نہیں ، لکہ کسی اور معلی ہے ہے ۔

اس خلاب سادہ سے مقر کے معنی میں مجھے مرھے تک تاکی رہا نمرات نے اسے دہ جملول میں تر مرکر دیا ہے کہ حام سنز اب ما تفدین حانے تو روح بابیدہ ہو تی ہے ، کبوں کر ہاتھ کی لکیری شراب ہے جال فزا ہو نے کا و فی نبوت نہیں ۔ اگر یہ کہا ہا کے کہ اس کا نبوت نہیں ۔ اگر یہ کہا ہا کے کہ اس کا نبوت نہیں ، تو شکل یہ بیٹر تی ہے کہ ہا تھ کی مکیری رنگ جال بین جاتی ہیں ، تو شکل یہ بیٹر تی ہے کہ ہا تھ کی اکم کی میا جائے کہ ان کے رک جال بین جانے کہ ہیں ، کو با سے صاف طا ہر ہو تا ہے کہ لکیہ میں رک جال بین جانے کہ ایک ہیں ، کیوں کہ لفظ گو با "سے صاف طا ہر ہو تا ہے کہ لکیہ میں رگ جال بین ہیں ۔ بیکن بیر بات محتاح دھنا حدت بجر کھی رسی جال فرا ہے ؟

اب شفر کو د د بار : د کجھتے ہیں ۔ جام ہیں سرٹ شراب مجبری ہوئی ہے ۔ جام ہا تھ ہیں ہے شروب کی سرخی جام سے جھنک کر ہاتھ براً نی ہے تو یا تھرکی مکیریں مسرخ معلوم سوتی ہیں ، گویا ہرککیر زندہ خون سے تعبری ہوئی شاہرک دکھائی دیتی ہے۔ اور رہب ہاننے کی خشک لکیری بھی خون روال سے بُرنظر آئیں تو یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ شراب ہیں افزائش جاں کی قوت ہوتی ہے۔ اس شرح کی روشنی ہیں شعر کے تمام الفاظ کار گر نظراً تے ہیں۔ اور مصرح اولی کے دعوے کا نموت بھی دہیا ہوجا ''اہے۔

ایک پہلوا ورمھی ہے ۔ بانھ ہیں جام آگیا "کافقرہ اتفاق اور حادثے کی طرف ان ار کرتا ہے ۔ لینی جام کا نصیب ہونا امرا تفاقی ہے ۔ ہو ، ہوا ، نہوا ، نہوا ۔ اگر نصیب ہوگی تو زندگ ہی زندگ ہے ، اور زنصیب ہواتو موت ہی موت ۔ دکیو بحد جب باتھ ہیں جام نہوگا تو با تھے کی اکیری رک جال کی طرح خون ہے بُرِندہ کھائی دیں گی ، بلکر خشک نظر آئیں گی اور دگ جال کا خشک ہوجا نا موت نہیں تو اور کیا ہے ہی

یا تھا کی لئیری خطارام کی طرف بھی اشار و کرتی ہیں۔شراب ہیں حد نک جام ہیں ہے، سی حد تک دیاغ کہ اند و ہے اور جس حد تک ما تھے کی لکیریں شراب سے متور ہیں ،اسی حد تک کعن دمت ، لیعنی عداجی کف، اُرائد وسے ۔

معرعتین بین ایتو "ی تحرار بطام زار دامعلوم اوتی ہے ۔ لیکن تفیقت یہ ہے کواس کے بغیر شعر کا مفہوم ن مُم نہیں اوتا مصر تا اول بین ایا تھ بین ام آگیا "کے ذریبے رند کا جام پر فنجہ نا اور دہ مجی اتفاقی قبصہ ، ٹابت او اے مصر تا آن بین ایا تھ "کا ذکر نہ ہو تو کلیرول کا دکر نہ ہو تو کا دکر نہ ہو تو کلیرول کا دکر ہو تو کا دکر نہ ہو تو کلیروں میں جام آگیا میں میں جام آگیا میں ہو تا ہو کی گو با رگ جیال ہوگئیں کے اس میں کا دکر جیال ہوگئیں کے اس میں کا دکر کے بارگ جیال ہوگئیں کے بارگ جیال ہوگئیں کے بارگ دیال ہوگئیں کا دکر کا دکر کے بارگ دیال ہوگئیں کا دکر کے بارگ دیال ہوگئیں کے بارگ دیال ہوگئیں کا دکر کے دیال ہوگئیں کے بارگ دیال ہوگئیں کا دکر کے دیال ہوگئیں کے بارگ دیال ہوگئیں کے بارگ دیال ہوگئیں کے بارگ دیال ہوگئیں کا دکر کے دیال ہوگئیں کے دیال ہوگئیں کے دیال ہوگئیں کے دیال ہوگئیں کے دیال کو دیال کی کو دیال کو دیال کو دیال کا دو دیال کو دیال کا دو دیال کو دی

بول فزاہے بادہ جس کے ماعدیں جا کہا سب نکیری جوش سے گو یارگ حسال ہوگئیں

مضمون باتی ہے ، بیکن مفہوم منعقد منہیں ہوا ،کبور کو النظ ایک مصرے سے غالب ہے۔ اس فدر معمولی مضمون پر الب اجھوٹا شعر کہنا غالب ہی کے سب کی بات تھی ۔

#### (40)

### مم مورد بی ہمارا کیش ہے ترک رسوم ملتیں جب مث گئیں اجزاے ایمال ہوگئیں زائر محریم: ۱۸۵۲

اس شعرک تشریحات عام طور سیمه عن فی پرزیا ده توجسرت کرتی بی بینود
د الوی فی حالی کی شرع انتیار کی ب اس کی روسے قد مهب اور ملتی محض رمهم کی طسر سیام می اور ملتی محض می بین بینود
الا البری اور سطی بهی بعینی مصرع اولی بین " رمیوم" استماره بینیمه عنانی بین بفظ لمتین "
کدر سوم ایمان کا آبات نهین کرتی بین ، بلکه ایمان کی نفی کرتی بین به بلکه اان کے بلفظ کی بعد بهی
ایمان خاکم بوتا ہے ۔ ریوشرت کئی اعتبار سے ناقص ہے ۔ اول تو یرکو اس بین لفظ" موحد الله بین لفظ" موحد الله بین لفظ" موحد الله بین اور جیز سے ، اور ملتوں کا مشن اور جیز سے ، اور ملتوں کا مشن اور جیز سے ، اور ملتوں کا مشن اور جیس بند ۔

یوسف کیم بیتی "موهد" کو "موهن" کیمنی میں لینے ہیں ، جو درا تعب اکرنے ہے ، کیوکھ

"موهد" کی اصطلاح ہی اس لئے دہو دہیں آئی کہ موحد کا موس ہو نا شرط نہیں میٹوکت میر کھی

کو اس نکھتے کا تفور اسا اساس ہے ، کیوں کہ وہ اس شعر کی شرح الصوفی لاحد نہ جب لمد دھو فی

کا کوئی فرم ب نہیں ہوتا ) کے توالے سے کرتے ہیں لیکن اس میں قباحت یہ ہے کہ اسلامی صوفیاد

کی نظر میں موحد کی معرفت مشکوک ہے ، لہٰذا اس شعر برنے مرے سے نور کرتا چاہئے اور چیز کہ

پوراسٹر اس دعوے کا تا بع ہے کا "عم موحد ہیں" اس لئے اس اصطلاح برخور کرنا چاہی دری ہے

پوراسٹر اس دعوے کا تا بع ہے کا "عم موحد ہیں" اس لئے اس اصطلاح برخور کرنا چاہئے اور چیز کہ

وراسٹر اس دعوے کا تا بع ہے کا "عم موحد ہیں" اس لئے اس اصطلاح برخور کرنا جو کی اور ہوگئی دری ہے

وراسٹر اس دعوے کا تا بع ہے کا "موحد" وہ شخص ہے جو خد ان میت کا تو اس ہولی ای در انہا کو اپنی منز ل

سنعوں کہا گیاہے کہ ہم موصلہ ہیں اور ہماراطر لفظ ہے ہے کہ ہم رسوم رفینی لها ہری فرہی طورطر بھے ہزرک کرتے ہیں۔ ظاہرے کہ بہاں عوصلہ استعمال ہوا ہے ، بینی فرہنے فرائی واحدیت کا فائل ہے ، نیکن مذہب کا فائل نہیں ۔ اسس ہوا ہے ، بینی مذہب کا فائل نہیں ۔ اسس تشریع کی دوشنی ہیں ووسرامصرع کسی اصول یا کلیے کا اظہار کرنے نے کے ہجا ہے واتی عفیہ اورعمل کا اظہار کرتا ہے ، کہ موصد ہونے کی حیثیت سے ہم جا نہے ہیں کہ مذرب نہ کھنا ہی اور ممل کا اظہار کرتا ہے ، کہ موصد ہونے کی حیثیت سے ہم جا نہے ہیں کہ مذرب نہ کھنا ہوں اور ممل کا اظہار کرتا ہے ، کہ موصد ہونے کی حیثیت سے ہم جا نہے ہیں کہ مذرب نہ کھنا ہے ۔ اس طرح پیشر بھی غالب کے مفسوص اندائہ کا قول ممال مین کرتا ہے ۔ اور مصرع شائی کسی ناریخی حقیقت سے زیادہ انفرادی دریا فت کا درجہ رکھنا ہے ۔ بین کشر میں جہ جیزدل میں ہے ہی نہیں ، اسے مثانا کیا معنی رکھنا ہے ؟

## ( 44)

# شور بیرگی کے ہاتھ سے ہے سے و بال دوشش محرا ملی اسے خدا کوئی دیوا رکھی شہب میں زمانہ تحریم: ۱۸۲۷

اس شعر سی دو نکتے ہیں جن کی طرف او گور نے توجہ نہیں دی ہے۔ ایک تو یہ کہ بیلے معرفے میں ایا تھا ، سر اور دوش " ہیں مراعات لنظرت دوسری بات یہ کہ شعر کا مشداول منہ کی لفت سے میں موجود میں کوئی دیوار میں کا تو ہی سر معجود گور کے باحث صحرا میں آتا نا میں مرب ہوا تا ہے۔ اس میں دیوار میں ہی دیوار میں بی دیوار میں کی لئے شہر کوئی جو کھٹ کائی ہے۔ اس کے لئے صحرا ما دیو رکی تذیر میر شرود ہی ہے کہ لئے سے داس کے لئے صحرا ما دیو رکی تذیر میر شرود ہی بی کوئی دیوار سے کہاں کا عشق جب سب مرب بیوار نا تھور کوئی دیوار سے سے میکھوٹر نے شعیرا

سیدا مصرع نانی کاتا نزیمنا ئیدنہیں ، بلکہ اصنعیا بیدا ور آشفت گی آمیزہے ۔ دہی بسحرا میں کوئی دیو رسمی نہیں ہے ، میں کوئی دیو رسمی نہیں ہے ، اے فدر بر کیسا صحواہ ہے ، افوہ بر بیداں توکوئی دیو ارسمی نہیں ہے ، سر کہاں بھوٹر وں ؟ ، اس طرح پینفر جنون کی اشہائی منزل کی طرف اشارہ کر تاہے کہ صحوالی جہال دیو ادکا کوئی محل جی نہیں ، دیو او کے مزمور فریر استعباب اور شکوہ دیا صرف استعباب با مرف شکوہ ) کیا جارہا ہے ۔ گویا کوئی کے ، اے خدا سمندر ہیں بانی جی پانی ہے بخشکی کہاں نہیں ، ایس گھر کہاں بناوُل بمتعرکامفنمون مرکعبور نانهی بلکه جنون کی و ه منزل بیج جهال متوقع اورغویرنوفع ماد وغیرعادی منطقی و تحیرنطقی کی تمیزنهی روجاتی و اگر محض سرسمیور نامفندو دو نانوصحراس آنا به کار تقام محرامی آناس نئے مواسی کر حبون اب اپنے کمال برہے۔

### (44)

# اس سادگی بیکون ند مرجائے، ہے حشد ا افریقہ بین اور یا تھ بین کلوار بھی نہیں زمانہ مخرمین ۱۸۲۲

ایک مناب کا ذکر ہے۔ د اسخ م وصل کی شب پنگ کے او پر مسل کی شب پنگ کے او پر مشل چیتے کے وہ مہلتے ہیں

برسلین نذکر دیمیمی عرص در دول که وصل بین با تضابا ی کا مضمون هرف به جار سے " زو ال آماد ده لکھنئو ، سکول "کیشوای نبیب ، بلکه " ترقی یا فته " اور " روشن خیال " مغربی شغوا کے بیها ل میں بید ، جو تکومنتو میں بینگام وصل کا کوئی اشاره نبیبی ، اس لئے " با تنھا باتی " والمے خیال کو ترک کرتے ہیں ، اور مندرم ذیل باتوں برغور کرتے ہیں :

۱۱) اگر مام مفہ کی ایا جائے تو د دسرے مصریعیں "تلوار می نہاں" کے بجائے "تلوار میں نہاں" کا محل مخفا یعنی وہ دس فدرسادہ مزاج ہیں کہ ارشتے ہیں دیا لوڑر ہے ہیں ، لیکن تلوار ۱ آ کئے بدال ہی بہا تھ میں نہیں ہے ۔ اگر مجی براہرار کیا جائے تو یہ کہنا بڑے گا کہ تلوار مجی نہیں ہے ، محض و نرایا کا تھ کا مخرب ۔ ظام رہے کہ بینفہ میں میداں مرا د نہیں ۔ لہذا تعتوار مجبی نہیں "کی کچھ دوسری توجیہ مزوری ہے ۔

ر ۲ ، اگر ما مخد میں نلوار تھی نہیں ہے (بینی کچھ تھی نہیں ہے) تولڑتے کس طرح ہیں ؟ ۱۳ ) سادگ کس بات ہیں ہے ؟ ساز و سامان سے لیس نہو ناسا دگی ہے ، یا معشوق کا یہ اعتماد سادگ ہے کہ بے نیر تلوار مدمقابل کو مارلیں گے ؟ ۱۲) کون ہے؟ مرمقابل کون ہے؟ اگر ہا تھابا کی مراد نہیں توکیا مرادہے ؟ مدمقابل کون ہے ؟ ان سوالات کا خانی جواب سے کور سادگی کے دومعنی ہیں: (۱) عاری ہونا ادر (۱) مجولابن - غالب ہی کا ایک شعرہے۔

سادگی پراس کی مرحانے کی حسرت دل بیں ہے بس نہاں چلتا کہ محرخ خرکف مت ال میں ہے

اس پر طباطبا کی فی بہت صحیح لکھا ہے کہ سادگی سے مراد نزک زینت دی راکش ہے۔ اب شرزیر بحث پرغور کریں تو یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ بیباں بھی سادگی "اسی معنی بیں ہے رعاری ہوتا۔
اسمی دیے نوعمر میچوں کو مسادہ رو" کہتے ہیں کہ ان کا چیرہ خطسے عاری ہوتا ہے۔) دلمہذا لڑنے سے مراد با قاعدہ جنگ وجدال نہیں بلکر قتل عاشق ہے میعشوق کا کام اشق کو قتل کرنا ہے۔
اورقتل کا ذریعہ لڑنا ہے۔ غالب نے بیاستعارہ بھی برنا ہے۔

ہو۔ ماسب سے میر معمارہ کی بر ماہے ہے کس دل ہے ہے عزم صف مڑ گان خود آرا اسمینے کی بایا ہے۔ اثر می ہیں سے اہل

لېدا انتلوار مجى اصلى اور مادى نېس، بلك استعاراتى هـ، بينى بنا دُستكهاد اورزيائش د آرائش -

اب صورت حال یوں بنی کر معشوق مراہے آگیا ہے ( = بنگ کے لئے آ مادہ ہے )

دیکن وہ بنا و منگار سے عاری ہے ، بعنی آلات حرب سے مسلے نہیں ہے ۔ اس کا مسلے نہونا

اس کی سادگی ہے ۔ دولوں معنی میں ۔ بعنی وہ زینت وا رائش ہے عاری ہے ۔ اور بہمی کا وہ اس فادر کھولا ہے کہ حرب و خرب کے فنون سے اسٹن اسٹنے ہے ۔ لبکن ننبیجہ کیا بہوتا ہے ؟

اس کی سادگی ناری بن ہی جان لیوا ہے ۔ دیا اس کا مجولا پن ہی جان لیوا ہے ۔ اس مرائے "
مادر اتی بھی ہے اور لنوی مجی ۔ معشوق کا مقصد ہے حرب و حزب ہی لیورا ہوگیا ۔ گو بالمعشوق کی سادگی دیسی عاری بن) سادہ مزاجی یا سادہ لوگی کے باعث نہیں ہے ، بلکہ پر کاری کی میں دوجہ سے ۔ وجہ سے ہے۔

## (44)

# مپوئی ہے مانع ذوق تمانتا حت نہ ویرانی کفت سیلاب باقی ہے ہرنگ پنبہ روزن ہیں نمانۂ تخریر: ۱۸۱۱

اس شعرس سندیہ ہے کہ خار وہرانی کس طرح ذوق تما شاکو ، نع آسکتی ہے ؟ ہونا تو یہ چا ہے تفاکر گھروہران ہونے یا دہران کرنے کے بعدیم شہر وہایا باس ک را ہ لیسے اورجی مجر کے ذوق تما شاکوت کین دیتے ۔اگر کف سیلاب نے روئی ک طرح گھر کے روز نوں کو بند کر دیا ہے تو بھی کیا ہرت ہے ؟ گھرسے با ہرندکلنا کیوں مشکل ہے ؟

مروج شرح برہے کہ بیں نے سیناب انک در یعے گرک تباہ کر نا جا با تھا ، تاکھ بلاب
کے باعث دیواروں بیں جور خفیر بی ان کے در یع بیں اپنی خانرویرا نی کا تراشا دیجے سکوں بسیکن
کعٹ سبلاب فی کا روز نول کو بند کر دیا ، اس سے دوق تراشا کی تشکین نہ ہوگی ۔ اس شرح بیں آبا بی کھرکا نظارا
بیرے کہ روز ن کے دریو تو گھر کے بام و یکھتے ہیں ، اس سے لیے ہی گھر کے اندر بیٹے کہ اپنے ہی گھرکا نظارا
مر فی کے لئے روزن دیواری مزورت نہیں ۔ اورا گرروزن ویواری مزورت نہیں تو کعت
سیلاب دوئی کی طرح دک کر محرکی ہے ، اس سے مجھ کوئی کلیف دیج ناچاہے ۔ اگریوفرض کیا جائے
کیس گھر کے باہر تھا اور اس کے اندرو کھف کے لیے بی میسیلاب انٹ بہایا ، تاکسیلاب کے دریو
دوزن ہے اور اس روزن کے دریو بی گھر کے اندر کا نظارہ کر سکوں ، توشکل بر ہے کو گھر کے باہر مونے
کا کوئی قرید شرعی نہیں ، اور دیر اشارہ ہے کہ ذوق تی تماشا سے اندرون خانہ کا تماشامراد ہے ۔ اور
اگرم او جو بھی تو از درون خانہ دیکھنے کے لئے سیلاب انٹ کی کیا صرورت تھی ؟ پورا تھتو ہی مہل
اگرم او جو بھی تو از درون خانہ دیکھنے کے لئے سیلاب انٹ کی کیا صرورت تھی ؟ پورا تھتو ہے کہ ہو اجا تا ہے ۔

المباطبان نے عدہ بات کہی ہے کہ سیلاب کی وجہ سے فاندو ہو افی ہوئی اورسی سیلاب ما فع تماشا بھی ہے ۔ دینی سبب رسیلاب کو مبیب قرار دیا ہے ، اور فضی ایسا بہت کرتے ہی گئی ہات طباطبائی نے بھی واضح نہ کی کہ نماشا کہاں کا مقصود ہے ۔ گھر کا یا گھر کے باہر کا جگھر کے اہر کا جگھر کے اہر کا جگھر کے اہر کا جگھر کے اہر کا جگھر کے ہاہر کا جگھر کے بہ ہر کا جگھر کے بہ ہر کا جگھر کے باہر کا تماشا سندو و فضا نہ ویرانی کو اس بیں معاون بونا تھا ترکی خل ، جیسا کہ شویل کہا جار ہا ہے ۔ طباطب تی ہی کیا کہ سی نے یہ کہ واضح نہیں کیا ہے ۔ بے خود دہ ہوگ کا خبال ہے کہ ذوق تماشا کے باعث تھے کی دیواروں کورورو کر آنسو کو ل کے ڈور سے گرا ناچا با تھا۔ ہوش المسیانی کو غالباً اس بات کا اصلاح کی انہا کہ کھر کو گر اپنے اور دو و تر نماشا ہیں کیا تھا تھا کہ کھر کو گر اپنے اور دو و تر نماشا ہیں کیا تھا تھا کہ کھر کے گر اپنے اور دو و تر نماشا ہیں کیا تھا تھا کہ کھر کے گر اپنے اور دو و تر نماشا ہیں کیا تھا تھے کہ کھر کے گھر اس بات کو واضح نہیں کو گھر کو گر اپنے باصل نہ ہوسکے ۔ جنائے ہوش اربیانی کے فکھا ہے کہ معنون تکلف بات نہیں کو گھر کو گر اپنے بعضے سے نہ ہے ۔

اصل میں بین تمام مسائل مفظ "فاند دیرانی "کولفوی معنی میں بیف سے بیبرا موت بیں۔
"فاند" بمعنی "گھر" فرص کو ناصر دری نہیں " نی ند دیرانی "سے نی ند زنجیر با باری فاند ، منی 
زردراں ،کی ویرانی بھی مراد موسکتی ہے ۔ فل ہے ہے کہ دیوا سے کے لئے ، لینی اس شخص کے لیے ہوزیدا
میں فیدہ ہے ، اس کا فید فانہ ہی گھر موتا ہے دوس کی بات برک سیداب سے محص سیدر بی 
مرا دسے سکتے ہیں ،سید ب اشک کی فید نفر ورتی نہیں۔

ان کات کی دوشنی بین شعر کی شرت حسب ندیل بین کمیسی به بین بین ایدان با بین بوسکتی ہے ، بین بین زیدان بین بون در ورزیکی منہیں ۔ با بین کہیے کہ بین ریدان بین بون در ورزیکی منہیں ۔ با بین کہیے کہ بین ریدان بین بون کی دورن بھی نہیں جس سے بین با ہر کا نظارہ کرسکوں ، باسر نکل بانے کی تو بات ہی نہیں ہوسکتی بیجرس اپنے ذوق تما شاکوکس طرح ت کین دیتا ؟ و باز ایس سے بیل دشک بہا یا الکه دیوا رین گرجا کیں ، یا کم سے کم کچھ رینے توان بین پر و باوجا بین اور ایس کر ما کی اعلام سے کم کچھ رینے توان بین پر و باوجا بین اور ایس کر ما کی اعلام سے کم کچھ رینے توان بین پر و باوجا بین اور ایس کر ما کی اعلام کی ما جگھ سے کم و بی سید بندھی کو اب دوار بین گر جا کیں گی ، یا جگھ کی سے کھل جا ئیں گی ۔) اور ایس طرح میں ذوق تما شاکون کین در سیوں کی دیکن میری رئیسی و کیکسے کی و ہی سیلاب ، جو خاند و برونی کا مسبب تھا ، اختیاع تماش کا سبب بن گیا ۔ بینی دیکھیے کی و ہی سیلاب ، جو خاند و برونی کا مسبب تھا ، اختیاع تماش کا سبب بن گیا ۔ بینی

د پوار ول میں روزن توسسیلاب کی وجہسے صرور بڑے ہلین ان روزنوں ہیں کھند سیلاب دک کرتھم گیا ، اس لئے با ہر کا تماشا مکن زمچوم کا۔

سیلاب کاکف آلود مو تا عام مشاہدہ ہے ، خاص کر جب سبیلاب کا بان خس خاشاک بہرسے گذرہے کے مفاسب بانی کے مقلبے بی سست ردیمی ہوتا ہے ا درعبگر حکم تھم جلنے کی صفت رکھتا ہے بہیکر زمرف بدیع ہے بلکہ روزمرہ کے مثنا ہرے بریمی بنی ہے۔

## 491

## ہوئے اس می وش کے علوہ تنال کے آگے ہدا خوال ہو ہر سکتے بیر شان درہ روزن میں زمانہ محرمین ۱۸۱۷

اس شعر كاسطى ينهمون إلكال صاف ب عبوب كالكس أسين مي الوالي المين كي حوم والله لگے بحب طریت سور جنگ محرب پڑتے ہی روز ن کے ذریبے منٹوک اور میرواز کٹا ں نظر آتے ہیں ۔ عكمة بين كالذكب من كرجيوة في وب أسكة ألينه ما مديره جا لكب وداس كاج مبرا رف لكتاب، جوسر کے بغیر آئید ہوت ماکا ساک مال نہیں روجا یا ۔ جوسرکا اُڑھا یا رنگ کے اڑجا ہے ک طرن ہے . ونبرد ) یہ بحد توب ہے . اگرچ دوسرے مصرع کالا ہوا ب بیکراس سے بوری طرح ميم أمنك منهي مونے يا أماء اب مندر سروبل بالوں برغور كيميے . ١١. فرر سے پرمورج کی کرن بڑتی ہے تو و ومنخرک نظر آتا ہے۔ دوسرے معرعیں سور ن کی کرن کا نار کر د کہیں شہیں ہے ، بیکن بات بالک داختے معلوم ہوتی ہے ، کیوں کرمصرع اولیٰ میں مہروش "کا لفظ ابنا ہرا تفاقید طور ہر استعمال مواہدے ربرق وسٹس، ماہ وسٹس، توروش کچھ بھی کہ سکتے تھے۔ لبکن مہروش "کا ستعمال کال بلاغت سے کے معشوق کے عسن کو سورج سے مشابہ تصبرا يا او و د مر ممرع بين از فود مور ح كرن كاشار د مد اكر ديا ـ رم ، محبوب كاعكس مناصل كرك آئين كارنگ ارائب ارائب كيا - بكد آئيندروشن نزموكيا -جس طرح ودمند ہے ذکر ہے ہورے کی کر ن کے انٹر سے روش اغرا تے ہیں۔ آکھینے کے ہو سروری کم ورُّ ہے لگے بعلوی شال کی کردن ہے ان ذراول کو روشن کر و یا روش و کرے آگھنے مس منعکس ہوئے۔ آئیینه روشن تر بوگسا۔ (۳) محبوب کاحس مقناطیس کی سی کشش رکھ اسے۔ جلوہ آگینے ہر بڑا، جو مرکے دیے مچھڑ بھڑ انے ہوئے با ہر نیکے اور محبوب کی طرف پرافشاں جوئے۔ اسی طرح سورے کی کرن بیکشش کھنی سے۔ روزن کے ذرّ دں پر کرن پڑی تو ذرّ ہے متحرّک نظراً نے لگے۔ گویا کھنچ کم پسورج کی طرف جا رہے ہوں۔

رم) روزن میں بڑے ہوئے خاک کے ذرکہ سے جان سے ۔سورج کی کون کے زیرانڈ و دمتحرک نظر آئے ،گویا کرن نے ان میں جان ڈال دی۔ اس طرح، مجبوب کا عکس بڑتے ہی ہو ہر کے مردہ (بے حرکت) ذرّول میں جان آگئی۔

دی حسن کا قرب دل کومصنطرب کر دیراہے۔ بیدشنا بدہ مشرق دمغرب کی شاعری میں عام ہے جس طرب سوسے کی کرن کا قرب وروں کومضطرب دمرتعیش کر دیراہتے اور وہ اگر نے ہوئے، مجرم چرا ہے ہوئے نظر آتے ہیں ،اسی طرح مجبوب کے حسن کی قربت نے جو ہر آ کمینہ کو متحرک مضطرب کر دیا ہے

# ا بل بنین نے بہ بیرت کد دکتوفی نا ز جوم آگیٹ دکوطوطی مسمل با ندھا

(۱۹) سورج کی نبرت ایک کرن نے ذرات روزن کوزندہ کردیا راگرسا راسورج آبیرتا توخدا جانے کہا عالم بیخ نا -اسی طرح ،ابھی تومجبوب کا صرف عکس آکینے میں داخل ہوا ہے اور ذرات جو ہرکو توست کشش نے پرافشناں کردیا ہے ۔ اگر بہرکی میکداصل الینٹی صبم ) آکینے میں دا حسٰل جوجائے تو آکینے ہرخدا جائے کیا غضب ڈھائے ،

دے؛ وہ مورج کی ایک ہی کرن سے میں نے ذرّ ال کو منتحرک کردیا ، لیکن کھیڑھی وہ کرن مورج کا ایک نصر ہے ۔ کرن اور مورج الگ الگ نہیں ہیں ۔ پہاں تو یہ عالم ہے کہ محصٰ عکس رخ ہی جو ہرآ کین۔ کو منتحرک کر ہے کے کا فی ہے ۔

۸۱ آئینے کو محبوب سے وہی نسبت ہے جو روزن کو مورج سے بے بعنی مورج کی کرن روزن سے گذر کر تاریک حجرت کو منو رکرتی ہے معشوق کا جلوہ آئینے کو زندہ کر دیا ہے۔ ۱۹) بدبات کو ظار کھیے کہ آئینہ فولادی ہے۔اس اعتبالہ سے جو مرآ کیندا ور درہ بین غیرمولی

> ہوگئے ہیں جمع اجزا سے نگاہ آفاب ذرےاس کے قرل داوار دن کے دونان بن ہیں

### (L+)

# مگرغبار ہوئے پر ہوا اگر اے جائے وگرنہ آب وتواں بال و پریس خاک نہیں ڈماز تخریم: ۱۸۲۷

لیکن سوال برے کہ اُڑھنے کی اس قار تھنا کیوں ؟ برخونی کیا جاسکہ ہے کہ شعر کا مشکلم

اردوشاعری کا رواہتی پرندہ ہے جو تعنس میں گھل رہا ہے ، لیکن شعر می تعنس کی طرف کو تی اٹنا رہ نہیں ، صرف بال و پر ہیں توسن م جو نے کا ذکر ہے ۔ البلا ایم کہ سکتے ہیں کہ مشکلم پرندہ ہے اور پرندہ انسان کا استعارہ ہے ۔ برندہ کے لئے پرواڈ اُڈادی کا اور کھیل کا استعارہ ہے ۔ انسان کا استعارہ ہے ۔ انسان کا استعارہ ہے ۔ انسان کا استعارہ ہے ۔ برندہ کے لئے پرواڈ اُڈادی کا استعارہ ہے ۔ تو بھر بال و پر ہی تاب د کے لئے بروا فرصد و دکا کہ نات اور نگی حیات سے اُڈادی ہے نے کا استعارہ ہے ۔ تو بھر بال و پر ہی تاب د تواں مذہو نے سے کیا مراور ہے کہ اس سے مراورہ جبوریاں اور محکومیاں ہی جوائی اُن میں کہا چیز معاول ہو ہے کا استعارہ ہے ؟ انسان ہے تو اُڑھ اُنے ابھی ان جبور ایوں سے آ زاد ہونے ) ہیں کیا چیز معاول ہو سکتی ہے ؟ کا سر ہے کہ بدآ دادی موت کے بی دولیوں سے آ زاد ہونے ) ہیں کیا چیز معاول ہوئی ہے کہ جب کا سر ہے کہ بدآ دادی موت کے بی دولیوں سے آ زاد ہونے ) ہیں کیا چیز معاول ہوئی ہے کہ جب سے کہ بدآ دادی موت کے بی دولیوں سے آ زاد ہونے ) ہیں کیا چیز معاول ہوئی ہے کہ جب سے کہ بدآ دادی موت کے بی دولیوں سے آئی ہوئی اُنے ہوئی کی بی تھیل جا ہے کہ بیات میں موت کے بی دولیوں سے کہ بدآ دادی موت کے بی دولیوں سے کہ بدآ دادی موت کے بی دولیوں سے تی دولیوں گا ، تب ہی جمیل جات میں موت کے بی دولیوں کا ، تب ہی جمیل جات میں موت کے بی دولیوں کا ، تب ہی جمیل جات میں موت کے بی دولیوں کا ، تب ہی جمیل جات میں موت کے دولیوں کا ، تب ہی جمیل جات میں موت کے دولیوں کا ، تب ہی جمیل جات میں موت کے دولیوں کا ، تب ہی جمیل جات میں موت کے دولیوں کو اُن کیا ہے دولیوں کا ، تب ہی جمیل جات میں موت کے دولیوں کا دولیوں کا ، تب ہی جمیل جات کی دولیوں کا دولیوں کو دولیوں کا ، تب ہی جمیل جات کی کو دولیوں کا دولیوں کا دولیوں کا ، تب ہی جمیل کیا ہے کہ دولیوں کو دولیوں کو دولیوں کی دولیوں کو دولیوں کی کیا ہوئی کی دولیوں کی دولیوں کی مولیوں کا دولیوں کی دولیوں کی دولیوں کا دولیوں کی دولیوں کی دولیوں کی دولیوں کو دولیوں کی دو

اب بہال شراک یا الکن کی استعادہ تی جہت اختیاد کرتا ہے۔ مقصد وجود کیا ہے بہ نجاد کی طرح افر نا عرف اٹر نا جہیں ، بلکاس طرح اٹر نا کرخاک کا ذرہ دندہ سنتشر ہو کر مرطر دے بھیل جائے براس لئے کہ زادی کی اور کوئی صورت نہیں۔ مقصد وجود کی بحیل اسی دقت نمکن ہے جب وجود باتی ندر ہے ۔ لہندا اب غباد بن کر اٹر نا بحیل جنول مینی تحمیل جیا ت کی علامت ہے ۔ خاک یا غباد بن کراٹر نا بحیل شخصیت کی افری منزل ہے ، کیوں کہ خاک مکی طور پر آزاد ہوتی ہے اور مرح گرافی بات کی علامت ہے ۔ معدوم ہو کرمشت غباد مرح گرافی کہ موجود موجوناتی ہے کیوں کہ وہ جائے اس کی کا افراد انگ عالم میں ہوئی ہے ۔ معدوم ہو کرمشت غباد مرح گرموجود موجوناتی ہے کیوں کہ وہ جائے اور مرح گرافی اللہ ہوگا کہ افراد ہو تک اور مرح گرافی اور نا گرفی اور نا قرب الرسکا اور نہ کو سے محبوب تک پرنج سکا دور نرقیود فرمان و مکاں سے آزاد ہو سکا ۔ بس میں مکن ہے کہ جب ہیں مرکز خاک ہوجا کی تو ہوا مجھے آٹرا ہے جائے اور میری تحمیل کروے۔ بس میں مکن ہے کہ جب ہیں مرکز خاک ہوجا کی تو ہوا مجھے آٹرا ہے جائے اور میری تحمیل کروے۔ مصید عنی ہیں نری دہ ہونے کے میان کے کو جب ہیں مرکز خاک ہوجا کی تو ہوا مجھے آٹرا ہے جائے اور میری تحمیل کروے۔ مصید عنی ہیں نری دہ ہونے کہ کئے مراح مروری ہے ۔ مصید عنی ہیں نری دہ ہونے کے کو کی کے میں اس کا میں کا مراح کی کا مورد ہوں کے کہ بی ہور کی ہونے کہ کی میں نری دہ ہونے کے دور میں کے دور میں کے دور میں کرنے کو کرنے کا میں کرنے کی کھیل کروے۔ مصید عنی ہیں نری دہ ہونے کے کو کرنے کو کو کو کھیل کرنے کو کرنے کی کھیل کرنے کو کھیل کرنے کی کھیل کرنے کے کہ کرنے کی کھیل کرنے کو کی کھیل کرنے کرنے کرنے کی کھیل کرنے کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کرنے کے کہ کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کو کی کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کرنے کی کھیل کرنے کی کھیل کی کرنے کی کھیل کرنے کی کھیل کی کرنے کی کھیل کرنے کے کہ کرنے کرنے کی کھیل کے کہ کرنے کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کرنے کی کرنے کی کھیل کی کرنے کی کرنے کے کہ کرنے کرنے کی کرنے کے کر

### (41)

# مجلااسے زمہی کچھ مجھی کو رحم آتا انٹر مریت نفس بدائٹر ہیں حث ک نہیں زماز تحرمی: ۱۸۲۷

اس شعر برطباطبا ف فطا بر براامسکت اعتراض کیا ہے کہ جب نفس کو بے انرکہ ہی دیا تو ہمریہ کہنا افغول ہے کہ میرے ہے افر ناک نہیں ہے ۔ نفس کو بے افر کہنے کے بعامیم کہنا کہ اس میں انر نہیں آئر نہا ہے ہے وہ افز کا کہ نہیں ہے ۔ بیخود ہو افی ، جونزا دھین خالب میں اپنی طباطی ، فالب کے دون اح اور مطرف میں افز نہیں رکھتے ، بیمال کو کی بہت اور اسطرف یون نالب میں رکھتے ، بیمال کو کی بہت نہیں کہ بات کہ ہیں ۔ انحول نے محا وہ سے کا مہاد الیا ہے ، موالا نکے حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو اب طباطبائی کے اعتراض کو رونہیں کرنا ، بھر محض ذہر دستی اور بہا ندمندم ہونا ہے ۔ دو مر سے مشراح خال خال کی بات کو مر سے سے نظران دا ڈکر کئے ہیں ۔ مواور ہے کے تعاہد والی اف انتہا کہ است کہ ہی خوالی ان بھر بیخ دمورے تا نی انشا کہ استخبا میہ ہوتا ۔ باس وقت پوری افر تی جب معرع تا نی انشا کہ استخبا میہ ہوتا ۔ باس وقت پوری افر تی جب معرع تا نی انشا کہ استخبا میہ ہوتا ۔ باس وقت پوری افر تی جب معرع تا نی انشا کہ استخبا میہ ہوتا ۔ باس وقت پوری افر تی جب معرع تا نی انشا کہ استخبا میہ ہوتا ۔ باس وقت پوری افر تی جب معرع تا نی انشا کہ استخبا میہ ہوتا ۔ باس وقت پوری افر تی جب معرع تا نی انشا کہ استخبا میہ ہوتا ۔ باس وقت پوری افر تی جب معرع تا نی انشا کہ استخبا میہ ہوتا ۔ باس وقت پوری افر تی جب معرع تا نی انشا کہ استخبا میہ ہوتا ۔ باس وقت پوری افر تی جب معرع تا نی انشا کہ استخبا میہ ہوتا ۔ باس وقت پوری افر تی جب معرع تا نی انشا کہ استخبا میں جو بی دور کہا ہی ، وزیر بال و پر جب نور کہا ہی ، وزیر و

دلبذا یا قرطباطبانی یا ت کو درست ما ناجائے یا شخرکاکوئی اور مل دھونڈا جائے۔ ایک اسم یات یہ ہے کو اس کرار کے باد ہو دشعر موثر اور مدی خیر اور توب صورت معلوم ہو لہے۔ دلبذا ہم یہ میں کہرسکتے ہیں کہ کرار ہے تو کیا جو اسٹر مجبوعی طور پر قو توب صورت ہے میکن کیا بربات ورست ہے کہ ایسی کھلی محرار کے باوج دشتر کو حسین کہرسکتے ہیں ؟ اگر ایسا ہے قوج میں نظر پر شتر کو دوبار و مزنب کرنا ہوگا اس میں بڑے برے خطرے میں بمشلا ہو ش میں آبادی جیسے نفاظ شاعر بھی کا مباب قرار دربینے ماسکیں کے البی اللہ برمز برغور کی ضرورت ہے۔ بهم جلنة به کونظ الدادگر فی باعث الدیمی الدیمیمی الدیمی ا

مغرودبببت يخفهم آنسوى مسوايت پر

لیکن معشوق کا منا نٹر چوٹا تو کجا، نود میں منا مڑ نہ چوسکا۔ مجے رحم نہ آیا کے ودمعنی ہوسکتے ہیں۔ ایک توہی کہ مجوبر خود کوئی امٹر نہ ہوا ، لینی مجھے خو دسے ہمدر دی نہ پدا ہوئی۔ و دسرے معنی بر کہ مجے ہمی اپنے دل کی حالت ٹرا دبررحم نہ آیا کہ اسے باش باش ہونے دیجہ کرنا نہ موقوف کر دیٹا۔ معشوق کورم نہ آیا نہ سبی ، مجھے تورحم آ جا آیا۔ لیکن ناکہ خاموش ا تناہے امٹر تھاکہ خود میں مثنا مٹر نہ ہوسکا۔

اس طرح دیکھا جائے تو بیشعر خاصوش نالوں کی تحسیر ور نالٹر پرسٹوری توصیف کا مضمون بیش کرتا ہے۔ اس کے بعد و و منزل آتی ہے جس میں سے

> دل می مجر گرید نے اک سور اسما یا غالب آہ جو قطرہ نہ تکل مقاسو خوا ال کیلا

### (4Y)

غنچ ناشگفته کود در ست مت دکها که یول بوید کو بوجها مول پی مندست محصرت که یول زماز تخرم و بعد ۱۸۲۱ قبل ۱۸۲۹

شارمین فی انتظامی به می انتظامی ایستان استفاره بنایا به اور باری النظری به صحیح به بیکن نفوش به سیخور که بود به بات کل جائی به که بیشتریج درست نهی کیول که اس عورت بیش نفوش به بیکن نفوش به بین نظرون بوگ ، این دیمن نگ کو دور سے مت دکھا کہ بول ، بوسر لیت بین ، بلکه مفد به جھے بتا که بول کا خام برب کر بدید بین ، بلکه مفد به بھے بتا که بول کا خام برب کر بدید با دورس به مصریع بیل کی خام برب کر بیت کا مجد خاص محل نه بین دو جا آگر مجد منص بی اور کی بوسر کیول کر بیت یا بیت بین مطاوده بری میں برکہ نے کا مجد خاص محل نه بین دو جا آگر مجد منص بی اور محبوب کی شوخی کا بوب کر بند بین منظوده بری اس منشری کی دونسی بین می نشاری میں فرق آ آ ہے ، اور محبوب کی شوخی کا بوب کر بند باسر کی وری دخاص بی می بین بوت کا بوب کر بند بین برق آ

"غنج ناشكفته" كو منه كاس شكل كالسنعاد هجى كهرسكة بي جو إوسر ليت دقت بنى به معموب نے سوال كا جواب يول ديا كه منه بناكر دكھاديا كه ديكھو يوسديول ليت بي واس كے علاوه اسے مؤتر و ل كار منه بناكر كه الله على الله منه بناكر كه الله على الله بنائل كالستعاره به مى كهرسكة بي جو بنده جرات وقت بنتى ہے بسوال كے جواب ميں محبوب في دور سے منه و حراد با بحو شكل بنى ده غني أنائلفته سے مى مشاب ہے ، اور اس شكل سے ميں ده عني أنائلفته سے مى مشاب ہے ، اور اس شكل سے مجم جو الله بنائل بنائل بنائل بنائل بالله بنائل بنائل بالله بنائل بنائل بالله بنائل بنائل بالله بنائل بالله بنائل بالله بنائل بالله بنائل بالله بنائل بالله بنائل بنائل بنائل بالله بنائل بنائل بالله بنائل بالله بنائل بنائل بالله بنائل بنائل بنائل بالله بنائل بنائل بنائل بالله بنائل بالله بنائل بنائل بنائل بنائل بنائل بنائل بالله بنائل بالله بنائل بالله بنائل بن



### (LT)

## مسدے دل اگر افسرد ہ ہے گرم نماٹ ہو کوشیم تنگ شاید کشرت نظ ار ہ سے واہم زماز تخریر: ۱۹۱۷

اس شرکی شرح مالی نے مبتی عدہ کاردی ہے اس سے سنز مکن نہیں لیکن ہیں بعض الیسی رعا نیوں اور لسانی نکات کی طرف اشار دکروں گاجن کی طرف نوج کم گئی ہے یہ افسر دہ " بمعنی " بحجا مہوا" یعنی " محضائی اسے گرم کی مناسبت سے "گرم تماشا" استعمال کیا ہے ۔ گرم کی مناسبت سے بہتم تنگ کا دا ہونا بھی بہت نوب ہے ، کیوں کہ گرمی یا کرچیز بر پھیلتی ہیں ۔ فاص کر وہ چیزی ہو صلحہ نما ہوتی ہیں ان کا بھیلنا جلد مسوس ہوتا ہے ۔ آن تحد کو بھی علقے سے تشہید وسیقے ہیں ۔ دل کی مناسب سے چشم بھی قابل می نطب ، کیوں کہ آنھ ، دل کی کھڑکی سے یہ حسد نکے ساتھ" جلنا" بھی استعمال ہوتی ہیں ان کا بھیلنا جلائی ہوں کہ تھے ، دل کی کھڑکی سے یہ حسد نکے ساتھ" جلنا" بھی استعمال ہوتی اس مناسبت سے گزرت" اور نظالہ " بھی جی ۔ اس اعتبار سے صدر کے با عیش افسردگی اہلنا کی مناسبت سے گزرت" اور نظالہ " بھی جی ۔ تمان کی مناسبت سے گزرت" اور نظالہ " بھی جی ۔ تمان کی مناسبت سے گزرت" اور نظالہ " بھی جی ۔ تمان کی مناسبت سے گزرت" اور نظالہ " بھی جی ۔ تمان کی مناسبت سے گزرت" اور نظالہ " در نول برت عی دہ ہیں ۔

بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ حیثم نگ "کا فقر وسی بیٹے صود " کے معنی میں ورمت نہیں،
کیول کا "نگ حیثم " دراصل کنجوس کو کہتے ہیں ۔ بے خود مومانی نے اس قول کو صعیع نہیں مانا ہے، بیکن
کوئی دلیل نہیں بینی کی ہے ۔ اصل بات بہ ہے کہ رہمال اس بیٹم نگ" بمعنی اس جیٹم حسود " ہے ہی نہیں
بلکدا بینے نفوی معنی میں ہے ۔ مدعا بہ کے حاصد وہی ہیں جو کم دیکھتے ہیں ۔ اگر وہ وکٹرت سے عالم اور
مظامرعا کم کا مشابر ہ کریں توان کا حسد باتی زرہے ۔ یعنی اگر کٹرت سے مشابدہ ہو تو معلوم ہوجائے
کراگر کچھ لوگ لیسے ہی جو ہم سے مہم ہی تو ہم ت نے یا دہ لوگ ایسے ہیں جن کے الے ہم محسود ہوسکتے ہیں۔

کیوں کہ وہ ہم سے بہت کمتری ۔ دومری بات بر کھ جہاں المحسود ہے ، وہ نودکسی اور کا مامد ہوگا ، کیوں کہ دنیا ایک سے ایک توگوں سے معری ہوئی ہے ۔ اس طرح کٹرت مشاہد ہ سے ومعنت دنگا ہ بید دا ہوئی ۔

" بينم منگ" بمعنی " كم ديكين دال آنكو" بيراكيد دليل بهجي ه كد متقدمين في معشوق كو كهي « الله يهجي ه كد متقدمين في معشوق كو البير بهائل " كها به دا الاحظه الإ" بهارعم " الرايد جذر بهان وجري بهاري المرحم " الرايد جذر بهان وجري بير المين كو ديكيا بي نهي يشم زير بحث بين " بيشم منگ " كوشيم مود كه معنى بين بينا غالب كه كمال بر به صرودت ده بالكاليد بعب وه بيم معمر عين حسارا دراس كه نتيج بي بيدا بوف والى افسر دكى كا ذكر كر چكه بي تو دومرت معرع بين " بيشم منگ" بعني بيشم و كان الكان بين بندا الكان بين بيدا بوف والى افسر دكى كا ذكر كر چكه بي تو دومرت معرع بين " بيشم منگ" بعني بيشم و كان الكان بين بندا الكان و دان عدد الله الكان بين بندا الكان و دان عدد

## (44)

## اگرده سروقد گرم حنسرام ناز آجا وسد گف برخاک گلشن شکل قمری نالد خر را جو زمانهٔ تحریم: ۱۸۱۹

مفهم بالكل عافسه ، البكن بعض و عابنين أو جطلاب بي - ير توسيد في مهاسم كه الحرى " كما منباد سے " كون كون كرنے بي - اب آگے المنباد سے " كون كون كرنے بي - اب آگے و كامنباد سے " كون كون كرنے بي - اب آگے و يہ المراز ، گلنن وقرى - ( ۲ ) گرم ، خاك و جل كرخاك جو نا ، اول الذكر مراعات النظير ہے اور لوخرالذكر ميں ضلع ہے ۔ اس كى دوشنى ميں ابک مفہوم برسمى كان الم معتوق كے خرام كى گرى خاك گلنن كوم لا اول الدكر ميں المراس كے تبيم ميں خاك كے معتوق كے خرام كى گرى خاك گلنن كوم لا اول الدكر الله الله الله المراس كے تبيم ميں خاك كے معتوق كے خرام كى گرى خاك گلنن كوم لا اول الدكري اور اس كے تبيم ميں خاك كے معتوق كے خرام كى ا

" نا د" کا دخط مجرنی کا نهب ہے ۔ مد عابہ ہے بحرجب معشوق خرام نا ذکر ناہے نہا ہی خاک شن کی خاک شن تفری نالہ بند کرتی ہے ۔ یعنی عام اندا وخرام ، حبر بیں ناز ندمو ، ید کیفیت نہایں پر اکرتا ۔ "کف ہر خاک شخص کی کف خاک ہی عام اندا وخرام ، حبر بیں ناز ندمو ، یہ کیفیت خاک ہی می اکستان کی کھٹ خاک ہی علاوہ " میر کھٹ خاک ہی می کمٹ خاک ہی میں ایک جا سکتے ہیں ، اس مورت میں گرمی فرام نا دکا عمل مرحف ایک گلشن نہیں ، بلکہ تمام گلشنوں پر النظر آتا ہے ۔ مزید دعایت ملاحظ عول : (۲) خاک ، شکل کیوں کہ تمام شکلیں خاک مرتب ہونا انظر آتا ہے ۔ مزید دعایت ملاحظ عول : (۲) خاک ، شکل کیوں کہ تمام کی منامیت سندتی ہیں - (۲) سرد ، خرام ۔ کیوں کرسرد کو با بند فرص کرتے ہیں - (۵) نالہ اور کرم کی منامیت تھا ہر ہے ۔

#### $(L\Delta)$

## خچورا نه مجدین نشعف نے رنگ اختلاط کا سے دل پہ بارنقش محبت ہی کیوں نہ ہو نمائد تحریم: بعدالا ۱۸۲۸ قبل ۱۸۲۱

ت خرکا مفہوم توصات ہے ، سکی طباطب کی کا اعتراض ہے کہ اسکی بکا لفظ محمل نعتیں کا مناسبت سے ہے ، ور زاس کی مناسب ہے ۔ بے تو د د لموی نے اس اعتراض کو لوں اوقع کیاہے کہ مناسب ہے کہ دل وحکر کا خون برد کیاہے اور خون برد جانے کے باعث رنگ ارگیاہے ۔ با قریف شعب کا سب ہے کہ دل وحکر کا خون برد کیاہے ، ور لگے بھی کیول ، جب اختلاط کے دنگ ارگیاہے ۔ با قریف محک کا معالی ہے ۔ باقتیاں کی بات ہور ہی ہے ، چبرے کے دنگ کی نہیں ، جو دمو بانی نے اعتراض کا دکر شہبی کیاہے ، لیکن اعتراف کے باعث اعتراف کی بات ہور ہی ہے ، چبرے کے دنگ کی نہیں ، جو دمو بانی نے اعتراض کا دکر شہبی کیاہے ، لیکن اعتراف کے باعث میں اسکی روسے اس کی موسے اس کی معنی اسٹ برائی اور انہاؤں اور انہاؤں اسکی کی معنی میں بطالبر دو دانہ کا دمیں ، اس لئے مسکل دم بی کا دمیں دو جاتا ہے ۔ باتا ہے ۔ کا ماہ بی کا دمیں دو جاتا ہے ۔ بیارہ جاتا ہے ۔

سجی بات به ہے کوش برطباطبائی کا عتراف و اردی نہیں ہوتا ۔ محد صین تبریزی نظا برہان قاطع "بین رنگ "کے تینٹیس (۳۳) معنی دیئے ہیں ۔ ان بیرے شدر جدویل ہما دے مفیر بطلب ہیں ۔ (۳) حصد وقت مت ونصیب (۵) زور وقت وتوانائی (۸) مال وزر واسباب (۱۱) طرز و دوش وسیرت وقاعات و قانون (۱۱) نوبی ولطافت (۱۱) نوش حالی و تندر مینی (۱۹) نون (۲۱) رواج ورونق کا د (۲۱) ما یہ ادارک وقلیل ۔ ظاہر ہے گھنعت "اور" بار"کی رعابیت ہے " رنگ" معنی " ذور وقوت وتوانائی" بہت ہی خوب ہے" نعش " میں بھی ایک نکھ ہے کیوں کہ نور نقش " ہے " فون" کی ریایت سے بیخ و د طبوی کے معنی کا جوا زیدیا مجوجا آلہے اور باقر کا قال کہ توجیہ بہت دورک ہے ، غلط ثابت ہو تاہے ۔ بیخود موانی شرح کے مطابق "رنگ" بمعنی " شائر" کا جواز معنی نمبر ۱۲ ( ما یُداندک وقلیل ) سے محل آئے ۔ لطعت یہ ہے کہ دو نوں بیخ دصاحبان " رنگ" کے ان معنی نمبر ۲۱ ( ما یُداندک وقلیل ) سے محل آئے ۔ لطعت یہ ہے کہ دو نوں بیخ دصاحبان " رنگ " کے ان معنی سے واقعت خالباً نہ تھے ، لیکن ان کا ذوق سلیم ان کو تقریباً صبح جگر ہے گیا۔ ( ہرا نے شارصین شمعلوم کیوں لفت نہیں ویکھتے تھے ، شاید کسرشان سمجھتے ہوئی ۔)
منادرم بالانشریک کی دوشتی ہی کہا جا مکتا ہے کہ شعر می " رنگ " کا مفظ مور دا امزام واحرا مور نے کے بہائے کمال سخن کوئی کی مثال ہے ۔

### (44)

# سپے تجدکو تجد سے تذکر ہ خیب دکا گلہ مرحبٰد مرسبیل شکا بت ہی کیوں نہ ہو زمائہ تحریہ: بعدا ۱۸۲۲ تبل ۱۸۲۹

اس شعری کوئی ہے نہیں۔ مرف ایک بات بہ کو اکثر لوگوں نے فرض کیا ہے کہ معشوق فرض کی بنا پر فرض کو نا مفروری ہو کہ یہ معالی کے سامنے ہوا بھو ہیں مرف اتنا کہا گیا ہے کہ تم نے غیر کا ذکر کے فرض کو نا مفروری ہو کہ یہ معا ملات کام کے سامنے ہوا بھر ہیں مرف اتنا کہا گیا ہے کہ تم نے غیر کا ذکر کے معلوں کیا ایم تعالی کے اس بی الیکن فیر کا نام تعالی کے نادت گئے جاتی ہے۔ یہ مسمون زیادہ لطیف فرض کو نا شرک کا نام کھاری دیان پر آبا کیوں یا ایسیاو تھے پر شکام کو بھی موجود فرض کو ناشر کا نام کا نظر کہ نا شرک کا نام کہ معشوق ہے وقیب کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات من کہ شکم دیا تھے کہ بیات سن کہ معشوق کو لکھ میں بایا اس سے کہا کہ مجھ کوئی کے اس بی نکھ ہے کہ تم لے خیر کا نذکرہ کہا۔ اس بی نکھ یعلی سے کہ جب کسی کا تذکرہ کوئی کرتا ہے توجس کا ذکر کہا جا نا سے وہ غیر کا نذکرہ کہا۔ اس بی نکھ بھی ہے کہ جب کسی کا تذکرہ کوئی کرتا ہے توجس کا ذکر کہا جا نا سے وہ غیر کا نذکرہ کہا۔ اس بی نکھ بھی ہے کہ جب کسی کا تذکرہ کوئی کرتا ہے توجس کا ذکر کہا جا نا سے وہ شد کا کہ بیاد کرد وہ ایک کے دور نو در قیب کا نام آنا ہی کیا کم غصنب تھا کہ بیاد ارش کے دور نو وہ بیر دا ہوگیا کو خود رقیب بیدا ہوگیا کو خود رقیب بیدا ہوگیا کو خود رقیب بی معشوق کو یا دکرے گا دور اس کا تذکرہ کرے کے بلذا رش کے دود نو و پر دا ہو گئے۔

### (44)

# سے آ دمی بجائے فرد اکس محت رخی ل ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں سنہ ہو زبانہ تحرمی: بعد ۱۸۲۱ قبل ۱۸۲۱

برخورکیجے " خشر" کے معنی بی ایکن شوری اب بھی بہت سے کات موجود ہیں۔ مرب سے بیہا ہے" محشر" برخورکیجے " خشر" کے معنی ہیں " برانگیونت کرنا " اور محشر" کے معنی ہیں یہ تباست کے دن مردوں
کے اکھنا ہونے مینی ڈندہ مونے کی جگر " بہرارعجم" اور شمس الاغات " بیں مرابوت ہے کا موشر"
کے معنی محفل اوگوں کے جمع ہونے کی جگر " بھی ہیں۔ لہٰذا اس مغنظ میں معنی کی تین شاخیں ہیں۔ دا، برانگینت
ہونا (۲) مردوں کا زندہ موکر تیم ہونا اور (س) اوگوں کا جمع ہونا ہے براغظ" آدمی " توج طلب سے
خالی نے مط

آ ومی کوبھی میپشرنہے ہیں دنساں ہو'ا

كېدكرا دى اورانسان بى فرق كيا ہے ـ بيغرق بېال سجى ان كے دىن ميں ريا ہو گا ، ورزود باسانى ظ

## انسان ہے بجا ہے خود اکس مشعر خیال

کید کرمفرع موزد ن کرسکتے تھے۔ آدمی کی تفسیص کر کے انفوں نے تھا بنی نوع آدم مراد ہے لی ہے۔
"انسان" کہتے تو مکن تھا کہ آدمی "کی بہترین اور فضوص شکل بعینی" انسان" کی طرف تحصیص ہوجاتی
اور عمومیت جاتی رمتی ۔ مرا دبیع ہوئی کی تمام آدمیوں کی سشت ایسی ہے کہ ان کے ذہب میں نیالت مرانگیختہ ہوتے سہتے ہیں ۔ آدمی کا ذہب کہی فاعوش نہیں ہو تا ایکی معطل نہیں ہوتا احتیٰ کو مہون اور میں بھی نہیں ہوتا اسے ہمیشہ گھرے دہتے ہیں ۔ لبکن برخبالات اسے عالم برسے کہ آدمی ایک مشرب جہاں مرد ہ خیالات امینی بھولی ایسری ہا تبیں ، ہا ایسی یا نہیں ہوزی مہتے ہیں ۔ یا برز گیخت ہو کرائتی کے اور مجتمع ہونے گھتی میں پیملے کہی درجہ تی اور داور واور واور واور واور میں بہتے ہیں ۔ یا برز گیخت ہو کرائتی کے اور مجتمع ہونے گھتی ہیں بیملے کہی درجہ تی آدمی کے ذمین میں اچھے ، برے ، معمولی ، بڑے ، احتمال نہ عاد فانہ نواسی اسے ورخبرہ خیالات بی تی درجہ تی آئے درجتے ہیں۔

اگر" محشر" کو جہامت " کے معنی ہیں لیا جائے ، جیسا کہ فارسی ہیں ہمی ہے و ملاحظ ہو

السنمس اللغات" کو ذہن ہیں ہنگا مہ ، شور وغوغا ، اون را نغری کانصوبھی ہیدا ہونا ہے۔

اب اگر ہوں فرعن کیا جلئے کہ پہلے معرع ہیں ایک کلید بیان ہوا ہے اور دو سر میں موجعے ہیں ایک کلید بیان ہوا ہے اور دو سر میں موجعے ہیں ایک اور معنی پر ابھوتے ہیں کہ پہلے ما شقائی میں اپنی رائے ظاہر کی گئی ہے دہم انجن سی چھتے ہیں کو ایک اور معنی پر ابھوتے ہیں کہ پہلے ما تقائی ہے اور دش کی ما تیں سو فہا مہا گا۔

اس کے ذہن ہیں بیسیوں طرح کی با تیں آئی ہوں گی خیالات کا عجب طوفان اس کے ذہن میں جیا ہوگا ۔ اس کے ذہن ہیں بیسیوں طرح کی با تیں انٹر انداز ہوتے بالات کا عجب طوفان اس کے ذمن میں جیا ہوں گے جس طرح اختر و نداز ہوتے ہوں گے جس طرح مختل ہیں اغیاد کی با تیں و نثر انداز ہوتے ہوں گے جس طرح میں توسی سے ایکن جب خس طرح محفل ہیں اغیاد کی باتیں وقت تک تنہائی محال ہے ۔ میں توسی سجتا ہوں کہ اس کی خوت کی توسی ہے تا ہوں کہ اس کے خوت تک تنہائی محال ہے ۔ میں توسی سجتا ہوں کہ اس کی خوت کی تنہائی محال ہے ۔ میں توسی سجتا ہوں کہ اس کے خوت تک تنہائی محال ہے ۔ میں توسی سجتا ہوں کہ اس کی خوت کے خوت کا خوت کی تنہائی محال ہے ۔ میں توسی ہوت کی تنہائی محال ہے ۔ میں توسی سجتا ہوں کہ اس کے خوت کی تنہائی محال ہے ۔ میں توسی سجت کے دوسی سے کہ تنہائی محال ہے ۔ میں توسی ہوت کی تنہائی محال ہے ۔ میں توسی ہوت کی توسی ہوت کی توسی ہوت کی تنہائی محال ہوت ہیں توسی ہوت کی تنہائی محال ہے ۔ میں توسی ہوت کی توسی ہوت کی تنہائی محال ہے ۔ میں توسی ہوت کی توسی ہو

مندرجہ بالات چند در چند معنو یوں کی روشنی میں یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ اس شورکا مومن کے مشہور شعر سے کوئی تعلق نہیں بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ غالب نے مومن کے شعر سے ابنا شعر بنایا ہے ، لیکن تھوڑ اساتا مل اس بات کو واضح کر دیتاہے کہ اومن کا شعر محض ایک خیال پر قائم ہے ۔ غالب کا شعر واقعی محشر خیال ہے اور اومن کے اس ایک خیال سے بھی اس کو کوئی علاقہ نہیں ۔

#### (4A)

# وارستگی بہب نرے کا بھی نہیں ا ا پنے سے کر زغیرے وحشت ہی کیوں نہ ہو زمائہ تحریم اجدا ۱۸۲ قبل ۱۸۲۱

پید مصرمے مے معنی تو ہاسکل معاف میں ، کہ وارستگی بینی آ زادی ، بینی ترک علائی کو برگانگی کا بہا ترمت بڑا کو ۔ ایکن دوست مصرع کا مفہم عام طور بریہ بیان کیا گیاہ کو اگرچ وحشت انہی کا بہا ترب کا گیا ہے کہ اگرچ وحشت انہی جی جیز ہے ، کیوں کو اس فا آغا عل وارستگی ہے ، بیکن وارستگی کا بہمطلب نہیں کہ تم تو کو اسے وشت کر ناہی ہے تو اپنے ہو اپنی تو دی سے کرو۔ ورز ترک علائن کے بعد میں منافی ایک کے بعد میں اپنی تو دی سے کرو۔ ورز ترک علائن کے بعد میں ایک تو دی سے کرو۔ ورز ترک علائن کے بعد کی مار و ، ناز کہ تو گول سے کرتم نمانی ایر کی ترمیت و خدمت کا کا م اپنے ذیتے ہے ہو ، اوراپنی خودی کو ماد و ، ناز کہ تو گول سے کا رہ کھنی ختیار کرو۔

یمنی نوب بی فیکن ایک نکر اور کھی ہے یہ اپنے سے کر زعیرہے 'کے معنی بیھی ہوسکتے ہی کو اندا پہنے اخور ابھی شخصیت اسے اور زغیر سے ' وسنست کرو یمنلاً مما ور واوں بھی ہے ، دہل ہا کو اندائی منافر دہم جا داور زیکھنو جا کہ ۔ اگر یہ کہنا ہو کا کھنو زجا کو ، دل جا کو ، آرکہیں گے : دل جا کہ نہ کہ کھنو کہ منست زابتی شخصیت ہے کہ وا ور نہ کہ کا منست زابتی شخصیت ہے کہ وا ور نہ غیر ہے کہ ور سے کہ در صفت ندابتی شخصیت ہے کہ وا ور نہ غیر ہے کہ ور سے کہ در صفت ندابتی شخصیت ہے کہ وا ور نہ غیر ہے کہ و

ابسوال برہے کہ اپنے ہے کھی وحشت ڈکرنے کی تلقین سے کیا مراد ہے باغیروں سے وحشت کرنے سے مرادم ہوگی المقین سے کیا مراد ہوگی وحشت کرنے سے مرادم ہوگی وحشت کرنے سے مرادم ہوگی اپنے سے وحشت کرنے سے مرادم ہوگی اپنے وجو دسے تعنف موڑنا ۔ اب شعر کے معنی یہ موسے کہ یوں تو وحشت خوب جہزہے ، لیکن وارسنگی دہجہ وحشت کا تفاعل ہے ہے یہ کام زلوکھ اللہ کوا ور خور اپنے ہی کو جہوٹر میٹھو ر ترک علائی اچھی جہز

ید، لیکن خلق الند و حس میں تم بھی شامل ہو ) اس سے محبّت ترک کرنا تھیک نہیں۔ محبّت اگر ہے تو ا ور بے ربا ہے تواس پر علائق کا حکم نہیں وار دم ہو تا ۔ اگر تم خودسے وحشّت کر دیکے اورخلق الدسے محمی د در مجا کو کے تو گو باانسانی ذرّد داری کی نغی گرو گے ۔ ایسی وارمستگی کس کام کی ۔

سلطان الادلیا ده نرن نظام الدین فرما یا کویتے تھے کی بھی ہیں اپنے آپ سے معی نگ آجا آ عول الیکن اپنے '' ترک اللہ ' ( المیرخسرو) سے تنگ نہیں آتا۔ پہاں بھی وہی نکہ ہے کہ المیرخسرو کی شخصیت کے ذریعے سلطان الاولیا کا دبط خلق اللہ سے اور اپنی شخصیت سے بنا دہتا تھا۔ وہ اپنی وارسنگی کو بے گانگی کا بہا زنہیں بناتے ہتھے۔

## (49)

## مثناً ہے فوت فرصت ہمستی کا غم کوئی عمرعسنز ہز صرحت عبادت ہی کیوں نہ ہو نماز ترمی بعد ۱۸۲۱ تبل ۱۸۲۹

شرات نے اس سے میں ہواں کے کئی معنی بیان کے ہیں رکئی معنی بیان تونہیں کیے ہیں، ایکن وہ ان ک شرحوں سے مستنبط ہوسکتے ہیں۔ اور تعبی عنی بالکل بیان ہی نہیں کئے۔ دہاندا ہیں ان کا توالہ دکیے غیر اینے الفاظ ہیں اس شعر کے وہ تمام معنی لکھا ہوں تومیری سجو ہیں آتے ہیں۔

۱۱) ون "کیمعنی بی المیست شدن و رفان بیزے ی دختی اللغات) دوسرے معنی (رفان جیزے ی دختی اللغات) دوسرے معنی ارفان جیزے اسے صابح مونے کا مغیوم بحل سکتا ہے۔ المیڈا" فوت فوسست جینی کے معنی موری (۱) اس فرست کا دجیے مہتی کہتے ہیں ، بیست جوجا نا بختم ہوجا نا ۔ ۲۱) اس فرست کا دجیے مہتی کہتے ہیں ، بیست جوجا نا بختم ہوجا نا ۔ ۲۱) اس فرست کا دجیے مہتی کہتے ہیں ، بیست جوجا نا بختم ہوجا نا ۔ دا کا اس فرست کا افغط اور مراکب ہی بالدھا ہے۔

عمرم جبند کر ہے ہرق حندام دل کے فوں کرنے کی فرصت ہی مہی ام روتاہے کہ فرصت ہی کہ ام روتاہے کہ فرصت کوئی وم ہے ہم کو

۲۱) عُرکے ہزادوں معرف ہیں ، لیکن سب سے ذیا وہ بے تطعف معرف عبادت ہے ، کیول کہ عبادت انسان کوتمام عین وطرید ، لہوولعید ، کھیل تمارشے اور مزے واز چیزول سے محروم دکھتی عبادت انسان کوتمام عین وطرید ، لہوولعید ، کھیل تمارشے اور مزے واز کر جیزول سے محروم دکھتی سے ۔ لیکن اس کے با و جود کرعبا وت ہیں گذر سفے والی ڈندگی محصن ہے مزا اور ہے رنگ ہوتی ہے ۔ انسان کو ڈندگی سے اس تدر محبت ہے کہ ایسی ہے رنگ ڈندگی کے بھی جانے کا رنج موتا ہے ۔ انسان کو ڈندگی کے بھی جانے کا رنج موتا ہے ۔ دسال کو ڈندگی ہے جاری ختم ہونے کا درنج ہم مال جو تا ہے ، تو بھیرا سے عبادت ہی ہیر کیوں ذھرف

کیا جائے ؟ اگربہود تعب اور ہے مورہ افعال میں فرصت مستی صرف کی توعا قبت بھی خراب

ہوگی ہا درمرنے کا رنج نوم ہو گاہی ۔ اس لئے جلو بھرعزیز کوعبا دست ہی میں صرف کر دیں به شاپرعافیت بن جائے ۔

دم ، عبا دت میں زندگی گذاہ نے کا مطلب ہے ترک دنیا و وراس طرح ترک جبات کے ذریعے ترکیب تی کا دعویٰ یا کوسٹس محض فضول ہے ، کیوں کہ دوت آتی ہے نوطا بر دزا ہد کو بھی جا ان جلنے کا غم ہوتا ہے۔

۵) مدیت بی ہے کہ اہل جنگت افسوس زکریں گئے مگرد نیاوی ڈندگی کے اس لیمے برجوانھوں
نے خداک یا دہیں زصرف کیا۔ جوشف سماری عمرعبادت و با دا اہی ہیں ہرف کر آلہے ،اسے اور عمر
منتی نواسے ہی با دائبی ہیں ہی حرف کرتا ۔ بہٰ ذا جب موت آتی ہے تو عم ہو ناہے کہ اور فرصت ندیلی
جسے عباوت اور یا دائبی ہیں حرف کرتا ۔

(۱) عبادت اس نے ہوتی ہے کہ دنیا دوارالفنا) سے دل مہٹ کرعقبیٰ دوارالبنا) کی طرف مائل ہو۔ دارالبنا ہیں بحد بہر ہے کہ اس میں موت نہیں ۔ لینی موت اس سے ہے کہ ہم ہوت نہیں ۔ لینی موت اس سے ہے کہ ہم ہوت نہیں ۔ لیکن اس کے با وجو دلوگوں کو موت برغم ہوتا ہے ، لینی لوگوں کو دارالبنا ہر وافتی اہمان نہیں ہے ، کہوں کہ اگر زندگی عزیز ہے تواصل زندگی توموت کے بعد ہی ہے ، بھر موت کا خم کیوں ؟ ثنا ید اس لیے کہ دنیا وی ذندگی خرصت ہے ۔ کھل کھیلنے اور کن وکر نے کی ، اور عقبیٰ کی زندگی کھن زندگی سے ، اس میں کھیلنا اور امبو ولدب نہیں ۔ وصل عزاقوں یات میں ہے کہ کسی جزئو کرنے کی فرصت ہو البینی ایک میرود مقد ت ہو جس میں اس کی ترفاعی اور اس چیز کو کرنے نے ذکر سے کے با دے میں ہو دہنی ایک میرود مقد ت ہو جس میں اس کے کرف تا ہے ، کوئی ترفیب تو اس میں ادرادہ سے اور نہ کھکش ۔ ہم جزئو سال ہے ، کوئی ترفیب کوئی احساس گنا ہ نہیں ، کوئی تو مین نہیں ۔ لیادا و ماں فرصت کا مزانہیں ہے ۔ اس سے موت کا عزانہیں ہوتا ہے ۔

د) اندان کوعیادت کے ڈرییے تو درجان حاصل ہوتے ہیں وہ اس نعقبان سے کم ہیں، جوجان جانے مے اس کو ہرواشت کر ٹاپڑ تاہے ہینی مداورج کی بلندی ، جان کا بدل نہیں، اسے و دمرنے کاغم کر تاہیے۔

#### (A+)

## قعس میں ہوں گراچھائی سجانی میرے نیون کو مرام و نا ہر اکیا ہے تو اسٹمان گلشن کو زمانہ تحریر: ۱۹۵۸

عام شراح کے خلاف ( ہواس شعریے من لفظی معنی بران کرتے ہیں) نیر مسعود نے اسس کی البسی شرح اکلمی سے جوشعر شناسی اور نالب فہمی ہیں اپنی مشال آپ ہے لیکن شعر میں بیطام را کہ، بیراد محم زوری ہے میں کی طرف مثایر ان کی مجمی نگاہ نہیں گئی ہے۔

منظراً شعر کے معنی تو یہ بی کمشکم تھنس ہو ہے ۔ لیکن بجر بھی فواسنجان گلش کو امس کا اوجود کھٹک رہا ہے ۔ مانا انھیں اس کا نالہ وستیبوں ہے نارہیں ، نیکن اس ہے چارے کا دمجود کیوں ناگوار ہے ؟ اس کے بولے نے سے فواسنجان گلش کا استوفنس میں نہیں ہیں ، کیا بجراتا ہے ؟ ہمعنی فو مقبک ہیں ، نیکن مشکل یہ ہے کہ اس باست کی کوئی دلیل نہیں دی گئی کہ تنش میں بند مشیون گرکا وجو دفو اسنجان گلشن کو ناکوار ہے جمعن ایک مفروضہ فائم کیا گیا ہے کہ فواسنجان گلشن کو اس کا دمجود گو ادا نہیں ۔ اسے ادعا ہے شاعوار نہی نہیں کہ ہسکتے ، کیوں کو ادعا ہے شاعوار نہی نہیں کہ ہسکتے ، کیوں کو ادعا ہے شاعوار نہیں مشرط یہ ہے کہ اس برکوئی برسی اعتراض نہوار دبور مشلاً برادعا ہے شاعوار نہیں درکار میت ، مسلمات درکا در دبولے کی دو سری معود ہے دامی مواق ہے کشر میں جو مفروضہ بیان کیا گیا بود وہ مسلمات شعر میں ہو ۔ حشلاً نیر معود ہے دامی کیا ہے کوئوش فوائی کا نتیجہ تید ہے بیمسلمات در میں ایرانیوں سے دکھر داغ تک اس کی مثالیں متی ہیں ۔ جبت بجہ داغ کا نہا بت عمدہ شعر ہے ۔

# فوش نوائی نے رکھا ہم کو اسیرصیاد ہم سے اچے رہے مدقے میں انرنے دانے

بامثلاً به بات مسلمات شعران ہے کہ بلبل میں اپر عاشق ہوتی ہے ۔ مسلمات شعر برینی مغردخات کو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی ہے کہ بلبل میں جو مغروط مسلمات پرنہ قائم ہو وہ محتاج دلیل دہا ہے۔
مثلاً یہ نہیں کہ سکتے کہ آسمان لرزہ براندام ہے ۔ اس کے ساتھ ہی یہ بی کہنا برا ہے گاکہ دشلاً ) میری آبی اسی بلاخیر ہیں ، یا جو براندام ہوگیا دہشلاً ) میری آبی اسی بلاخیر ہیں ، یا جو براندام ہوگیا ہے ۔ اس کے برخلاف ، یہ کہنے ہیں کوئی خباحت نہیں کہ آسمان موج ہوئے ہوں کہ یہ مسلمات شعر ہیں داخل ہے ۔

دلیل در کار نرمونے کی تعیسری صورت برجوتی ہے کہ غرد منہ جس تعلیل بااستعامے برخائم ہو، کیوں کوسن تعلیل بااستعام ہ بر قائم ہو، کیوں کوسن تعلیل اور استعارہ خود دلیل کا کام کرتے ہی پٹنلا بیسن تعلیل ہے۔ سبرے کوجب کہیں مگر ندمی بن گیاسلے آب برکائی

ا وزیرا ستعازہ ہے ہے

# مِدْ به بِ افتياد شوق ديجا چا جي ميندُ شمشير سے ام شمشير کا

تفس میں محد سے رود ادھین کہتے نے در درم گری ہے س برال مجلی و ہ میردا مثیال کوں م

شرزیرمیت می دلیل کیول نہیں ہے؟ اس مشکل کوحل کرنے کے لئے شعر کو استعالی انہیں بالکہ تنظیم کو استعالی میں بیر صناح ایتے۔ استعادے کے معنی عمومی نہیں بیر صناح ایتے۔ استعادے کے معنی عمومی اور کشیر موتے ہیں۔ اس نقط مُنظر سے شعر کا متکلم کوئی اور کشیر موتے ہیں۔ اس نقط مُنظر سے شعر کا متکلم کوئی

مخصوص شخص محتمرے گا۔ بہال مشکم کوئی فن کا ر، کوئی حسّاس شخص ، کوئی اجنبی ، نہیں بلکہ نتاعر د بعنی خود غالب ہے ۔ نفس سے مراد د بلی یام ند د سستان ہے بسے غالب اپنے لئے نامساعد جانے ہیں ۔ شیون سے مراد مؤد ان کی شاعری ہے اور نواس نجان گلشن خود ان کے معاصر شعرابی ۔ لہٰ داشعر کامطلب یہ ہو اکہ ما نامیری شاعری کو لوگ اچھانہ یہ سمجھتے ۔ لیکن یہ بھی تو دکھیں میں اس شہر دیا ملک ، میں فید بول ۔ ان کو میرا وجو دکھول اس فدر مرا الگیا ہے کہ وہ مجھے میراس شہر دیا ملک ، میں فید بول ۔ ان کو میرا وجو دکھول اس فدر مرا الگیا ہے کہ وہ مجھے

> براه واست بیان بودغالب عند لیب از گلت تا ن عمیس من دغفلت لوطی میشد وستنال نا میرمش

(۲) تمردر عقسرب وغالب به ویلی سمندر در شط و ما می در آنش ۳۱) ترمان نیک بول یا بدموں بو محبت نخالت ج و کل جول تو ہوں گئن بی بوش مول تو ہوں گلشن ب

استعاداتی بیان ۱۱) بیاوریدگری جا بو د زبا ب د این غربیب شهرسمن با سے گفتنی دا د د

الا) مارا دیارغیر می مجد کو و طن سے دور در الا کے میں کی شرم در کھ کی مرت خدا ہے مری ہے کسی کی شرم

اس) میون گردی نشاط تصوّر سے نغمہ سنج میں عندلیب گلشن نا آ فریدہ ہوں

اگریکہا جائے کہ ارد دشاعری بی مقیلی بیان بہت کم ملیا ہے ، تواس کا جواب برسے کہ شاعری بی نرسی ، نٹر میں تو تمثیل ہمارے بیاں بہت سٹروع سے تھی بھیر ببدل کے بہاں تشیل اندا زمیرت ہے، ادر غالب کا میدل سے شغف ظاہر ہے ۔ علادہ بریں ، حافظ کی تیل شرمین ہمارے بیہاں صداول سے عام بیں ۔ دلہذا نالب اس طرز سے باسکل ہے گانہ نہ تھے ہوری بات بات یہ کہ اگر تمثیل مذفر من کی جائے توشعر زریر بحث کی بذیادی کمزوری دفع نہیں ہوتی تیمیری بات یہ کداس شعر کو تمثیل سجھا جائے تو مندر مرز دیل طرح کے اشعار کی معنوبیت ،اوران کے توالے سے خود اس شعر کی معنوبیت ،اوران کے توالے سے خود اس شعر کی معنوبیت ،اوران کے توالے سے خود اس شعر کی معنوبیت ،اوران کے توالے سے خود اس شعر کی معنوبیت ریادہ سند کام موتی ہے ہے۔

قاے کے محوسن گستران پیشین مبائش منکر فالب کہ در ڈمانہ تست

نالب آرادهٔ موحب کیشم بریاک خوبیت تن گواه خوبشم گفتی به سخن بررفتگاں کسس ندرسد ازباز پ

مشکل ہے زہب کان ممیرا اے دل سن سن محے اسے سخنوران محامل آسال کینے کی کرتے ہیں فرمانش گویم مشکل دگر نہ گویم مشکل

چلتے چلتے مناسبوں کو بھی دیھ لیجئے ۔ نفس ، شیون راجی ، بُرا ، نو اسنجان گلشن ۔ اوراس بات بربھی فورکیے کہ مصرع نان کی نشر ایوں کا بائے ،" کیا میرامونا اواسنجان گلشن کو مرا (لگتا ) ہے ؟" نو مکر نتاء و نہ کی صورت بریر اموتی ہے ۔ میراشیون اضیں نالبند ہے توانحیں فوش ہونا چا ہے تھا کہ میں تفس میں ڈوال دیا گیا ہول ۔ لیکن و ہ اب بھی نوش نہیں ہیں ۔ کیا میرامونا دو وجود ) بھی دیا ہی ان کو برا مگتا ہے ؟

آخری بات بیک سبامید دی اور د غانباان کی تقلید مین ، جوش ملسیانی فیواسنجانگلش برشکلم کا وجود ناگوار موسف کی توجیه بیری ہے کامتنکم فیریس ندموتا توشاید نواسنجان گلشن کی نوش ماليول بين مخل بهوتا ـ اس بنا پر ده اس سے مار کھائے ہوئے ہیں يلكن طاہر ہے کہ زنواس بات كى كوئى دليل ہے كہ اگر مشكم قبدر بهرتا تو نواسنجان گلث كى نوش ماليوں ( نومش فعليوں ؟)

بین مخل بوتا ، اور زاس سے بہی ثابت بلوتا ہے كہ نواسنجان گلث كوشكم سے اس در مربر خاش ہے كہ دواسنجان گلث كوشكم مے اس در مربر خاش ہے كہ دو دوان كے نئے موجب عدا وت دعنا دہے بہتنا يى ملى اختياد كي موجب عدا وت دعنا دہے بہتنا يى ملى اختياد كيا جائے تو معنى بالكن صاف بوجاتے ہیں ۔

#### (Af)

# نہیں گرم دی آساں نہ ہور پر رشک کیا کم ہے مذری موتی خدایا آرز دے دوست دشمن کو زمانہ تحریر: ۱۸۵۳

شعرکے الفافاس قدرآسان ہیں کرایک نظر میں دھوکا جوسکتاہے کہ یہ فالب کا شعر ہی نہیں ہے لیکن اس میں بہت سی معنوی خوبوں کے علاد وایک چھوٹی سی نفظی ہوسٹیاری بھی ہے 'دخشن' معاہنے کا قافیہ بھا۔ نائب نے ''دخشن'' کے بہلے '' دوست'' دکھ کر دیک نئی نضا بہدا کر دی ہے۔ دا وسست دشمن کو ۔)

معنی پرنظر دائے قوکی سوال اٹھے ہیں : ہمدی کس کے لئے اسان نہیں ہے ؟ بید شک کیا مے اسے کیا مراوب ؟ دشن کو دوست کی ار دو دینے کا ذید دار فند اکو کیوں تقہرایا ہے ؟ بہتے ہوال کا جواب شادمین نے یہ دیا ہے کہ معشوق کا قرب دشمن کے لئے آسان نہیں ہے ۔ بغیرا فغاظ کے معنی ہی اس برقائم کئے گئے ہیں کہ ما ٹا دشمن کے لئے آسان نہیں کہ وہ معشوق کا فراب ما اصل کر ہے ، اس لئے اگر اس کے دل میں معشوق کا آر دو ہے قوکوئی فاص بات نہیں ۔ لیکن جھے ما اس کے دل میں معشوق کا آر دو ہے قوکوئی فاص بات نہیں ۔ لیکن جھے میں اس کی تمنا کر ہے فدایا کا بن قونے میرے مدشوق کی اور انہیں کہ میں جے چاچوں میراد شمن ہی کا اطلاق فود شکم پر کر نے سے ہی بر آر دو ہے وہ کہ میں یہ میں ہی کہ میں معشوق کا قرب ماصل کی تعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ ما تا خود میرے لئے آسان بات نہیں کہ میں معشوق کا قرب ماصل ہیں یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ ما تا خود میرے لئے آسان بات نہیں کہ میں معشوق کا قرب ماصل کر سکوں (اور جب یہ قرب میری تقدیم ہی تقدیم ہی ہی ہیں ہیں ہی جو کسی دو مرے کو بلے نہ بنے ، میرااس پر کیا کررسکوں (اور جب یہ قرب میری تقدیم ہیں نہیں ہے تو کسی دو مرے کو بلے نہ بنے ، میرااس پر کیا رور یہ ایکن بھر میں مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ جے جب چاچوں اسے کوئی اور میمی جانے نور اگر کرانے میں بات نہیں کوئی اور میں جانے نور اگر کیا کہ میں جو اس کی کرنے کے جب جب چاچوں اسے کوئی اور میں جانے نور اگر کی اور می جانے نور اگر کرانے کی اور یہ کی کوئی کی کرنے جب جب چاچوں اسے کوئی اور میں جانے نے در اگر کی دو مرب کو بلے نے نور اگر کرانے کی در ایکن کی در ایکن کی جب جب چاچوں اسے کوئی اور میں جب جب جب جانے جب کی اور کی کی در ایکن کر ایکن کی در ایکن کی در ا

وشمن کے دل ہیں مہرے معشوق کی آر زونر ڈوات او کم سے کم اس دشک کا سا منا لؤرکر ناہج ہا۔

ایک بہلوا ور و بھیئے " ہرشک کیا کم ہے " کے معنی برجی ہوسکتے ہیں کہ "بررشک ہی کا فی ہے کہ میں برمرانے کے لئے ہیں دشک کا فی ہے کہ میں برمرانے ہیں اس کی تمنا جمال اوشن بھی کرتا ہے۔ مرنا او سرصورت ہیں مقدر درخا ۔ مالیسی کی موت مرے اسے ہیں ۔

موت مرتے تو ایک بات میں ، اب بدعالم ہے کو دشک سے مرے جا سے ہیں ۔

یہ میں میک ہے کہ و تشن کو دمعشوق " کے معنی میں لیاجائے بعینی معشوق کو بھی ابنی نامو فی ہے کہ اس کا کوئی معشوق موتا ۔ اب ارشک اس شخص برہے جو معشوق کا تو د اب نمنا ہو فی ہے کہ اس کا کوئی معشوق موتا ۔ اب ارشک اس شخص برہے جو معشوق کا تو د اس نمنا ہو گا۔ وال سے برخوا کا حس پر معشوق کا تو د اس سے برط ھو کر رقیب کون عو گا جس پر معشوق تو و عاشق ہو ؟ معشوق کا تو د اس نما ہو گا ۔ وال سے بھو نا غالب ہی نے دیک و کا معشوق کا تو د اس کو دشمن کہنا میں درموم شاعوا نہیں داخل ہے ۔ خود غالب کا شعر ہے ہے معشوق کو دشمن کہنا میں درموم شاعوا نہیں داخل ہے ۔ خود غالب کا شعر ہے ہے درمدت دار دستن دار دستن ہے اعتماد د ل معلوم

آد ہے اگر دیجی نالہ نارسا یا یا ادرسعدی کا بے تظیرشعرہے۔

برلطف دنبرس درجهای نربینی دوست که دشمنی کمن د و دوستی بیفز اید

اگراس بحتے برخور کیا جائے کہ خدائے دشمن در نتیب یا معشوق ) کے دل ہیں معشوق کی آرز در دالی ہے تو بینغہوم بھی کل ہے کہ بیرسب کا رخانہ خدا و ندی اور فدرت الہی کے کرشے ہیں کہ لوگ عشق ہیں بتسلام دیے اور عشق یا رشک سے مرتے ہیں ۔

#### (AY)

ر لنتادن کو توکبرات کومین سے سوتا ر با کھٹکا نہ چوری کا دعادیتا ہوں رسرن کو نمائی تحریم: ۱۹۵۸

اکثرنتارہ بن کے اس کو میت الغزل قرار دیاہے۔ بے خود مو ابن کہتے ہیں کہ شعری استدالے ہی استعالی کے بین کہ شعری استدالے ہی استعالی یا دوہ معشوی حیس نے جوانی ہی استعار سے ہی استعار سے ہی استعار سے ہی دل اور اوائی عمری لئنا "سے مراود ل کا جانا ۔ وہ معشوق میں جہر میں دل اور ایسانس ایک رمزن ہے کہ اس نے دل کو مزور نے لیا ، مرخلات اور معشوق اس کے ہو در ہے رہی اسے کام لیتے ہیں۔

برسب درست ، اوراس میں کچھ شک نہیں کہ شوری بے ساختگی اور برجستگی ایسی ہے ،
ا در اپنے لفضان پر ٹوش ہونے اور نفصان کو فائد ہ ثابت کرنے میں ایسی اچی تعظی کوشش سے کام بیا ہے کہ بہشر ارد و فارس کے بہترین اشعادیں ثمارہ و سنے کے لائن ہے ۔ لین بیخ دی کنٹری کے با وجود شعری ڈرا مائیت اورا خی نہیں ادا ہوتا ۔ بعنی اس سوال کا جواب ہمی لوچ ماکات کی جو فضاہ و وہ کس عنصری مرجون منت سے ۔ اس سوال کو یوں بھی لوچ ماکا کشعراب محاکات کی جو فضاہ و وہ کس عنصری مرجون منت سے ۔ اس سوال کو یوں بھی لوچ ماکا کہ میشخرک موقع کے لئے کہا گیا ہے ؟ اللّٰمَا "اور" دہزن" تو اس بات کی طرف اشار ہ کر تے ہیں کہ بیشخرک موقع کے لئے کہا گیا ہے ؟ اللّٰمَا "اور" دہزن" تو اس بات کی طرف اشار ہ کر تے ہیں کہ دار دات کہیں داستے میں جو تی ہے ۔ لیکن بچوری کا کھٹکا اس بات کی طرف اشارہ کر تے ہیں کہ دار دات کہیں داستے میں جو تی ہے ۔ لیکن بچوری کا کھٹکا اس بات کی طرف اشارہ کر تا ہے کہنگام گھریں ہے ، کیوں کہ جوری کا تعلق تیام یا گھرسے ہے، اور رہزنی کا تعلق راستے ماس فرے ۔

دراصل مین بخته شعری سب سے بڑی توت ہے ۔ سفر کے عالم میں ،کسی آ حسری یا درمیانی منزل پر بینی کے لئے پہلے متکلم کا اسباب راہزن نے لوٹ لیا یشکنم بے برگ ونوا ہو کر کسی تیام گاہ یا منزل پر بہنیا ہے۔ اگراس کے پاس ساز وسامان ہوتا آو بچری کے تعظیے کی بنا پر اسے بیند نرآتی۔ یا شاید سوتا ہی توجین سے نرسوتا۔ اب جب کہ وہ مال اسباب سے مالای ہے، اسے کوئی خوف نہیں۔ اس کے پاس ہے ہی کیا جس کی حفاظت کے خیال سے اسے بین ذرائی ہے کین مال اسباب کے لئے جلے باعث جین کی نیزسونا میں مصومیت اور انجام سے خبری لیکن مال اسباب کے لئے جان ہے ایکے بڑا او پر سپنچ پینچے مان سے اتو دھونا ہے کھونکہ مال جلاگیا ایکن جان تو باتی ہے۔ ممکن ہے ایکے بڑا او پر سپنچ پینچے مان سے اتو دھونا پر سے ریدا طینان فبل از وقت اور برجین کی نیزند ہے دستی کی بدمعوں میت اصفال کی یہ معصولیت براسے ریدا کی انتہائی سے بربہنچ و دی ہے۔ اب پر شخر محض قناصت یا صعف کی برائی ہوئے کہ اگر اطینان کی نفسو پر نہیں کا بلکہ انجام سے بے جری اور اس معصوم احتقاد پر ڈورا مائی طزے کہ اگر ایک بارمصیب تا گئی تو دو بارہ نہ آگی کی معمون کی تازگ کے اعتبار سے پر خرمصون آفر نی کا معمدہ مثال ہے ، اور معنی گرائی کے اعتبار سے پر معمون آفر نی کا نادر مخوذ ہے۔

اگرکہا جائے کولفظ میچوری کواتنے دسیع معنی کاامت ارہ بنائے کا جواز نہیں ، مکن ہے غالب نے بوں ہی مرہزن کی شامیت سے بچوری کہددیا ہو ، توجواب یہ ہے کہ "جوری" کی مجرد نقصال ارکد کرد کھیئے ہے۔

ر إ كشكا ندنعتسان كا دعا ديتامون رميزن كي

معنی اب بھی ہوجو دہیں بیکن مچوری سے حاصل شدہ معنی کم موما نے کے با عث شعر کار تبرکم بوجا تاہے۔ لہٰذالفظ مچوری کے امکانات کونظری رکھنا ضروری ہے۔

بعض ففی ماس بریمی فورکر لیمی یہ کہ منی بیاں " مجالا کیول کر" ہیں ، نہ کہ "کس دقت " بر افظانہ الی بلیغ علیمیل کا مطاصل فعوم اکس وقت " رات " اور ایک وقت اس منامبت رکھتاہ ہے۔ در نہ "کب " کی جگہ" کیوں " سے بھی کام جل سکتا تھا " کھٹکا "اور " پی جہ الی سکتا تھا " کھٹکا "اور " پی جہ الی سکتا تھا اس کھٹکا اور در وازے میں بھی جو تاہے ہے چوری سے حفافات کی فاطر در وازے میں لگاتے ہیں تاکہ دہ معنابوطی سے بست موسکے۔ دعا دینے کا عمل نفوی منی ہی بھی ہے اورا ستعارہ بھی ، کیول کھیا سے سند موسکے۔ دعا دینے کا عمل نفوی منی ہی بھی ہے اورا ستعارہ بھی ، کیول کو مین سے سونا خود ہی دعاد ہے کہ برا برہے۔ بھر اس رہزن کو ، جو مال واساب ہے گیا ، دعاد بنا بھی کس قدر خوب ہے۔ مال ومتاع تودے ہی دیا،

د عامبی ندا بھارکھی۔ دن کو لیٹنے کے بیجے میں دات کومپین سے سونے میں بر بحتہ بھی ہے کہ رات کا جبین نصیب ہونے کی صورت بہی تھی کہ مال و عمال مسب گنوا دیا جائے۔ ہجر جبز راعث اضطراب ہے دلشنا، اسی کو موجب سکون تھم رایا ہے۔ غرض شعر کیا ہے ، اعجا ذیجے۔

#### (AF)

## ہماگے تھے ہم بہت سواسی کی سزا ہے یہ ہوکراسیردا ہتے ہیں را سزن کے پانو ڈاڈیمٹرین ۱۸۳۸

اس شوری تشریج بین شار میں کو جوز عدت جوئی ہے اس سے انداز ہ جو ہاہے کوشمر
کے الفاظ پر فور ندکیا جائے ، بلکراس کی سرّرۃ اپنے مفر وصات کی روشنی میں کی جائے ، توخلط
مبحث بیدا جو تاہے ۔ مثلاً طباطبائ نے لکھا ہے کہ اگرا سے استداراتی شعر کیا جائے تو بھی نہ
معنی حقیقی ظا ہر طویتے بیں اور نہ استعارے واضع ہیں ۔ اس پر بے خود مو بالی جمنج ملا کر جواب
دیتے ہیں کہ معشوق کا را ہزن سے استعارہ تو ایسا صاحب جیسے بیکٹا سورج ۔ ایسف لیمشیق
فرماتے ہیں کہ اس غزل میں کئی شعرا بیے ہیں جن میں قافیہ بیمائی کے سواکوئی مفوی خوبی نہیں۔
اس شعر بی کراس غزل میں کئی شعرا بیے ہیں جن میں قافیہ بیمائی کے سواکوئی مفوی خوبی نہیں۔
اس شعر بی کراس غزل میں کئی شعرا بیے ہیں جن میں قافیہ بیمائی کے سواکوئی مفوی خوبی نہیں۔
اس شعر بی کراس خوبی میں کی بعد بیمنی پریرا ہو سکتے ہیں کہ تقدیم بیں ہو لکھا ہے وہ اورا طو کم

منوال بر ہے کہ" دا ہ ذن" کومشوق کا استعاد ہ فرض بی کیوں کیا جائے ؟ یا استعر کامفعون جبرد قدر کیوں فرض کیا جائے ؟ کیوں نہ سید ھے سید معے بیر کہا جائے کہ اسس کا مضعون تغدیر کی سنم ظریعی یا کار کٹان قضاد قارر کی سنگ دل فوش طبعی ہے ؟ سنیکسپیرے ایک کر دار کی زبان کہلایا ہی ہے کہ دیو تا لوگ ہم انسالوں کو ازر وے لبو و لعب مارتے اور ختم کر نے رہتے ہیں۔ بیشتر ہی اسی قبیل کا معلوم ہوتا ہے۔

پاؤں دا ہے کا بیگر شغری کلیدی حیثیت رکھا ہے۔ شارمین نے پاؤں دا ہے مراد برلی ہے کا معشوق ازراہ نارامنگی یا ازراہ تحقیظ شق کو دہیل کرتا ہے ، یا اس پر بہت زیادہ

متم كرتا ہے . ميكن اگر "را و زل" كومعشوق كا استعار و نه ذرص كري تو يمعنی غيرمز دري وجاتے ہیں۔ پیلے مصرع میں بہت تھا گئے کا ذکر ہے بعنی مشکلم کواپنی تیزر فیاری ہر بہت نار تھا ، یا وه بهمت آزا ده رواور وارستهمزاج تق مادهراده مرز تاره میزن تفاء الت گرفتاری اکسی می چیز میں بھینس جانا ،محض قید نہیں ، بیسند ناتھی ۔ تیزر فق ری اور آ دارگی نے اس کے بازی تعلاد ۔۔ پیز میں بھینس جانا ،محض قید نہیں ، بیسند ناتھی ۔ تیزر فق ری اور آ دارگی نے اس کے بازی تعلاد ۔۔۔ ہا دُل پھکنے کالا رمی نتیجہ تھ گرفتاری ۔ کسی جزیت بہت گرمز کیاجا کے تو دہ ہمرکو آپڑا تی ہے ، یہ عام عفیده ، بکرمشایره ، هے ۔ جب کرف ریبو کئے رجس جبزے کریز بنی س پی مبالا موجا یا بِيرًا) تُوكُرُفْنَا ركر لينه واك كي فعد ممت كزاري بِرمغ ركر ديني كين بعني حب شفت كر بريزا من میں پوری طرح بینس جانا پڑ ، اس قدر کر ہاسک کے موکر رہ گئے ، اس بات کو آو رگ ا درسر گردانی کے بعد گرف رہوئے اور گرف رکر ہے والے کی خدمت پر مامور مونے کے متعامے کے ذریعہ سیان کیا گیا ہے ۔ آوا رگی دورمسرگر دوانی کے نتیجے میں یا دُل قلک بانے اور کریٹ روحانے کے بعد مجزنا تو بیر پر سیجے تھا کہ تھے ہوئے پا ڈن کو آ رام سینجائے کی کوئی سبیل کی ماتی ہوایہ كرگرفتار موسف دا به كوى يه كام ديديا گيائهتم البيناگرفتاركرين والدكم بإون د باده زمير تومنظم تفا بلين جوهزورت اس كي تفي ، اسد دوسر عنى فردرت بناد يا كيا ، ا ورتود تزدرت مند متنظم کواس صرورت کی تکمیل کے بیئے متعین کیا کیا۔اس طرح پیشو لگ استعاروا پر مبنی نبيل هيد بلكه بيرالدا متفاره من يشعر كالدر بين كالمدر البي كالكارخار مي عبد بيد جس كوحس فالديد إلا إن كي صرورت موتي جي س سائها به ألب كدوس علات بإ فالده د د مرد ل کوه بیا کر د ۔ اب اس کو آب جائے عاشق اور معشوق کے معاملات بہمنعت کریں ، بیا ہے کسی ا در عورت حال بر بشعرا بنی مبکه بر قائم ریزات به اس کوخوش طبعی کا شعر مجھی کہ سکتے ہیں ، شوحي كالبجي الدرطنز بيهمي بسيرصورت مين بيدانساني فعورت حال كامذا في الأما أما عجواا ورانسيان کی مجبوری کونفن کے مہم میں بیان کر تا ہو، نظرا تاہے۔

## $(\Lambda f')$

## مریم کی جستجوی مجبرا مون جود در دور تن سے سوا دنگار ہیں اس خستہ تن کے پانو زمانہ محرمہ: ۱۸۳۸

شارمین کا بینیال درست نہاں ہے کہ اس شعران کی گذشتہ شعر کا مفہوم ہے۔
گذشتہ شعر جمیسا کہ ظاہر ہوا ہوگا ، تقدیر کی ستم ظرائنی پر نوش طبع بالطبیف یا ظرافیا نظر ہے۔
ا در اور البدا استعارہ ہے۔ زیر بحث شعر بی تقدیر کی ستم ظرائنی نہیں ، بلکہ اس کے ستم کا تذکرہ ہے۔
نہ ہو دمو ہائی کا برکھنا کا فی ہے کہ المانس مرہم ہیں دہ زحمت ہوئی جوزخم ہیں نہتی ، باکوسٹ شرح ملس ہیں جو تکی بوزخم میں نہتی ، باکوسٹ وصل ہیں جو تکیف ایمانا پارٹری دہ تمذاہے وسل ہیں نہتی ، اور مذابا طبائ کی پر شرح مکر ہے کہ حس افت کی چار دہ جو تی کریں ، اسی ہیں بھنستے ہیں۔ نہیں ہے خود دہ لموی کا برخیال بورسے شعر کو حادی ہے کرمس جر برے حصول کے ایمانے کی جائے وہ جمیشہ نہیں ملتی ، گو ہر مراد مورک کا جائے وہ جمیشہ نہیں ملتی ، گو ہر مراد کہ کہمی کہمی ہی ملتاہے ۔

بنیادی بات به کوجب تک با کون کام کرد سے تھے، بین مرہم کی جستویں مرکزدا مفا۔ آئی جستوی، آئی بھاگ دوڑی، کوجیم کے ڈخم سے زیادہ پا کون زخم ہوگئے۔ اس کے دد نتیج بھتے ہیں: (ا) سمی علاج نے دہ مرض بیدا کیا ہجا اصل مرض سے بڑھ کر تھا۔ (۱) اب با ذب ہے کا رہد گئے ہیں، اس لئے مرہم کی جستویں تگ دد دکر ناہمی مکن زر ہا۔ زمر ن برکہ ابک مرض (تن فیگار) کو لاعلاج کولیا، ملکہ ایک لاعلاج مرض (تن سے سوافیگاریا کون) ادر پیدا کر دیا۔ یا کون کا زخم اس لئے لاعلاج ہے کہ اب نقل دھرکت ہی مکن نہیں تو علاج کے لئے کہاں ما کیں ؟ اس طرح برغالب کے مخصوص رنگ بلین بطام رقول محال کا شخرہے مسمی علاج سے وہ مرص بیدا ہوتا ہے ہو قود لاعلاج ہے بیارہ گری سے کوئی فائدہ نہیں ،سعی علاج کا کچھ حاصل نہیں ،سوااس کے کرمض ہی لاعلاج ہوجائے ۔ تقدیم کے سائنے تدہیری مجبوری اور النان کی جمدوجوہ ہے وارگی اور در بیسی کے مضعون میرلا بواب شغرہ ہے ۔ تن کے ذکار مونے کے مراہ در است نہ کہ کرخود کو خست میں کہ مضعون میرلا بواب شغرہ ہے ۔

#### $(A\Delta)$

وال بہنچ کر تو خش آتا ہے ہم ہے ہم کو صدرہ آ ہنگ زمیں بوسس قدم ہے ہم کو ڈ ماذ تخریر: بعد۱۸۲۹ء قبل ۱۸۲۸

تنام شراح نے بیلے مصری سے ہم "کو " بیم "کو د بیم "کو د بیم "کو د بیم " (مسلسل ، بار بار ) کے معنی میں لیائے ۔ طباطبائی نے اس بر دبی زبان سے حرت گیری کی ہے کہ اگر جید " پئے ہم "اور" بیم دونون صیح ہیں ، لیکن اردوکا مواورہ " بیم " ہے اور اس سے انخرات کرنا مخل فصاحت ہے ۔ بیخود موبانی لئے ہم "کی سندیں مومن کے ایک جیوار ذوئت نوال کئے ہیں اور کہا ہے کہ اس زیارے میں دواؤں مرورج کھے۔

بیخد موبانی بات بانکل صحیح بیکن سب بوگوں نے پریختہ نظر انداز کردیا ہے کہ پہال اسم میں بعثی میں مفاق ہوئے سے اندوہ کے اس طرح سینے ہم اندوہ کے باعث " میں معنی " بیماری یا کسی دصرہ کے جانا" بھی ہیں۔ بلذا ہم " بیئے ہم " کوایک لفظ باعث " " ہم " کے معنی ہیں اور " غمراندی یا کسی دصرہ کے جانا" بھی ہیں۔ بلذا ہم " بیئے ہم " کوایک لفظ فرطن کریں اور " غمراندی کی باعث " مراد لیں اور " غمراندی گھیک ہے ۔ اور اسے مرکب فرطن کریں اور " غمراندی گھیک ہے۔

زباد ، ترشار مین ہے تقدم سے متعلم کے اپنے قادم مراد ایک ہیں۔ عاشق جب کو پر معتوق بس پہنچیا ہے قو و فرح نر برکے باعث اس کو بار بارغ ش اکتے ہیں ۔ لیکن و ہ اپنے قدموں کا ممون بسی بہنچیا ہے و و فرح نر برکے باعث اس کو سے معشوق تک بیم نیچیا تو دیا ۔ اظہار ت کر کے طور پر بھی ہے کہ انھوں نے کسی نرکسی طرح اسے کو سے معشوق تک بیم نیچیا تو دیا ۔ اظہار ت کر کے طور پر وہ اپنے قدموں کو جو منا جا ہتا ہے ، لیکن صنعت کے باعث ہوم نہیں سکتا ۔ اس کا بار بارغ ش کے عالم سی جھکنا اور گرتا ہی اپنے قدم ہج منے کے مراد و ن ہے ۔ یوں بھی کہدیکتے ہیں کوغش محض

مہانہ ہے اپنے ہی قدم جیے منے کا۔ کوچہ پارس مینج کرعاشق مب کچھ کھیوں جا آ اپنے ایکن اس کادل در دمند ہے اس لئے د دمست قدمول کا مٹ کر بیٹنش کے ہر وہے ہیں ادا کر دیاہے۔

اس شرت میں قباحت میں ہے کہ اپنے ہی قدم جو منے کا جذب اورعمل دونوں من صع مجونڈے اور برتصنع اور دوراڑکار میں ۔ بھیر ، متعرب نشکر کے احساس کا کوئی ذکر منہیں ، عرفی ش آ بنے اور قدم بوسی کا ذکر ہے ۔ لہٰذ ایر فرص کرنے کا کوئی جو اڑ نہیں کہ مشکلم اپنے ہیرو لکا تکرگذار ہے اور اظہارتشکر کے طور بران کو جو مناجہا ہتا ہے ۔ لہٰذ ایر شدرح درست نہیں۔

سہا مجددی نے "بوس فدم" سے معشوق کی قدم بوسی مراد لی ہے بعینی عاشق کو پاربار غض آتا ہے ، وہ زمین برگر گر بڑتا ہے اوراس طرح اس کومعشوق کے پاؤں جو منے کا موقعہ یا بہا نہا تھا آجا تا ہے ۔ یہ معنی بہت خوب ہیں ، لیکن بجھر" صدرہ آ بنگ زمیں "کی معنویت کم موجواتی ہے " نسدہ ہی بعنی "باربار" اور آ بنگ زمیں " یعنی "دبین دبرگر نے کا ارادہ یا عمل می بوسس قدم کا کام کر رباہے ۔ دہما رہے لئے صدرہ آ بنگ زمیں بورگر نے کا عمل ہی بوسس قدم کا کام کر رباہے ۔ دہما رہے لئے صدرہ آ بنگ زمیں بورگر نے کا اللہ کو سے ایک میں بورس قدم کیا ہے ، بس زمین برگر نے کا مل ہی بورس قدم کیا ہے ، بس زمین برگر نے کا مل ہی بورس قدم کیا ہے ، بس زمین برگر نے کا مل ہی بورس قدم کیا ہے ، بس زمین برگر نے کا مل

اس گفتگوکی دوشنی میں شعر کا بہترین مطلب بید بواکہ معشوق کی گئی ہیں بہنچ کرہم کو غم وائدوہ کے باعث ، یا مسلسل ، غش برغش آتے ہیں اور ہم بار بار زبین سے ایجھے اور گرتے ، گرتے اور انتظام میں بہاری بیوشت کرتے اور انتظام میں بہاری بیوشت کرتے اور انتظام میں بہاری بیوشت کہال کہ معشوق کے قدم میں سکیں ، ہماری تو شاید انتی بھی عزّت نہیں کہ ہم اس کو چ کی کہال کہ معشوق کے قدم میں بار با رغش کھا کر گرتے ہیں اور بین ہمارے لئے بہت ہم کو اس بار با رغش کھا کر گرتے ہیں اور بین ہمارے لئے بہت ہم کہ اس کو جوم لیتے ہیں ۔ زمیں بوسی ہمارے لئے معشوق کی قدم بوسی کے مدا ہر ہے ۔

نیکن دیک صورت اور مجھی ہے ، اس میں معنیٰ اور مجھی لطیف ہوجا تے ہیں۔ عام طور برمصرع نانی میں دومرکب پڑھے جاتے ہیں دا، آ ہنگ زمیں اور (۲) بوس قدم ۔ میان آہنگ زمیں بوس" کو ایک مرکب اور" قدم " کو تنب قرار دیجئے نوعیب لطف پہلا! بوتا ہے " آبنگ زمین بوس کے معنی پوئے "د زمین کو چوہے کا عمل یا ادادہ ؟ اب شعر کی مشرح یہ بو ک کہ بم کسی ترکسی طرح کو ہے یا دیک تو بہتے گئے ہیکن آگے جانے کی تاب نہیں۔
مسلسل غش آرہے ہیں ، اب قام المقتانہیں یہ سوسو یا را تھتے ہیں اور گرتے ہیں یہ بہی مسلسل غش آرہے ، اب قام المقتانہیں یہ سوسو یا را تھتے ہیں اور گرتے ہیں یہ بہی مسلسل غش آرہے ، اب ما دا صفرت سے مطام رہے کہ بیمنی اس لئے بہتر ہیں کہ اس طرح لفظ متار تا در مضمون و مبیع تر بوجا آ ہے ۔
"قدم" میں ایک زور بیا الموجا آ ہے اور مضمون و مبیع تر بوجا آ ہے ۔
اگریہ خیال ہو کہ " زمین بوس " کو " زمین بوسی " کے معنی میں کیوں کر مے سکتے ہیں ، تو

خود فالب کا شعرمو ہو دہے ہے مشہد عاشق برکوسوں مک ہواگتی ہے حنا مشہد عاشق برکوسوں مک جواگتی ہے حنا کس قدر بار ب بلاک حسرت بالوس تفا

ظامرے کا مرے کہ حسرت یا بس محمعنی ہیں "حسرت یا بوسی نادمی محاورے کی روسے ہے بالکل درست ہے۔

#### (A4)

بیجے نہیں موافد کا روز حث رہے قاتل اگررتیب ہے تو نم گوا ہ بو زانہ تحریر: بعد عمراتبل ۱۸۴۹

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ گواہ ہے کوئی باز مرس نہیں ہوتی ،اس بیے معشوق کو یہ دھمکی دینا ہے معنی ہے کہ تم قبل کے گواہ جواس اے تم موافدہ روز حشر سے یج نہیں مکتے بیخود موبانی ہے اس اعتراص کی روس شعری دلیسپ لیکن دور از کا رتشریح کی ہے کہ موا فارہ تو رقیب کا ہی موگا، لیکن رقیب جو تک معشوق کا معشوق ہے ،اس نے رقیب کے موافد ہے سے معشوق کو کلیف بہنچے گی ۔ اس شرح میں کئی قباحتیں ہیں۔ اول توبیا نابت نہیں کہ رفیب دراصل معشوق کامعنفوق ہے ۔ دوسری یہ کررقیب کوسندا طفے سےمعشوق کو کنتنی ہی " کلیف کیوں نہ سیمے ،لیکن اسے مواخذ ، کر در حضر شہیں کیر سکتے ، کیوں کہ مواحد ہ تو براہ را ہوتاہے تیمیسری بات پیرکی موافعہ ہ" کے معنی" سترا" کے ہیں ہی نہیں" موافعہ ہ" کے معنی ہیں" گرفت ،بازیرس ؛ اور بدار" یا مکافات اس کے محازی معنی ہیں۔اگر" بازیرس" کے معنى تليك نه بيتي ي تو "م كا فات كمعنى الدسكة بي - يها ن ظاهر ہے كه "بازيرس " كرمعنى بالكل بنيك آريم بي دلدا" موافعه أو روزحن ي كمعنى" قيامت كورن بازېرس"بي، ا در رقیب کاموافیده معشوق کے لئے کچھ فاص باعث کلیف نہیں موسکتا۔ بعض لوگوں ہے اس مشکل کو بول صل کیا ہے کہ قتل اگر جدر قبیب سے کیاہے ، لیکن معشوق کی مشہر کیاہے۔ یامعشوق نے ہرا ہ رامیت از کاب جرم سے بچنے کے لئے رقب کے ما تفول عاشق كومرو، دالا . يهال مجى ومي مشكل هيم ، كرشورس معشوق كوصرت كوا ٥ بتايا كيا ي سیکہ بنہ بہا کہ کہ است کا کہ مضون کا کر ، یا معشوق کی طرف صد قیب نے قبل کیا ہے۔

اصل میں اس شعر کا مضعون انگریزی فافون شہادت د تعزیم سے ماخو ذہہے۔ اس قانون کی دوسے جرم کا شاہر بھی جرم ہیں شرک شعیر تاہے اگردہ جرم کو اوسٹیدہ دکھے۔ بہماں تک کہ اگر کسی جرم کے اردکاب کے بعد بھی کسی کو معلق موجائے کہ فلان شخص نے ہرم کیا ہے ، اور وہ اس انگر کسی جرم کے اور کھے ، توجرم تھیرے گا۔ لبنداس قانون کی روسے معشوق جس نے قبل کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ، لیکن جرم کو پوٹ بیدہ دکھنا چا ہے ، موا فذے کا مشق ہے۔ کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ۔ لیکن جرم کو پوٹ بیدہ دکھنا چا ہے ، موا فذے کا مشقی ہے۔ اگر مرم پوٹ نے کہ جرم کے پوٹ بیدہ دکھنے کا ذکر شعر میں کہاں سے جو گوجو اب یہ ہوگا کہ اگر جرم پوٹ بیدہ نہیں ہے کہ رقیب نے ( یا اگر جرم پوٹ بیدہ نہیں ہے کہ رقیب نے ( یا اور مرف ان دونوں کو اس کی خبر ہے ۔ اگر بیر بات مب کو معلق موجو تو مرف معشوق کو جرم شہرانا اور مرف ان دونوں کو اس کی خبر ہے ۔ اگر بیر بات مب کو معلق موجو تو مرف معشوق کو جرم شہرانا اور مرف ان دونوں کو اس کی خبر ہے ۔ اگر بیر بات مب کو معلق موجو تو مرف معشوق کو جرم شہرانا

#### (A4)

گئی ده بات که موگفتگو نو کیوں کرم کیے سے کچھ زعرا بھیسر کیرونو کیوں کرمر نمائز تحریر: ۱۸۵۳

یہ بچری غزل غالب کے عام رنگ سے مٹی مونی معلوم مونی ہے بلین حقیقت بر سے کاس بیں بھی ان کا مخصوص طراق کا ربوری طرح مبلوہ گرہے۔ اس غزل سے نابت مونلہ کہ غالب کی بیمیدگی صرف فارسیت کی بنا پرنہیں تھی ۔ بلکہ ان کے زمن کا تعاصّا ہی ایسا تف کہ وہ ہر بات کی تعادِ جهِّني الدانتعادين بعي بيش كرمسكة عقرب بي وه فارسى بهت كم برنية يتح بنعرز بربجث مي صرف ایک لفظ فارسی ہے ، اور و دیمی بالکل عام فہم (گفتگو -) دلیبی الفاظ میں سب کے سب سرحر فی با دوسر فی ہیں۔اس کے یا وجو دشعر میں معنی کی کئی تہاں موسود ہیں ،جبیبا کہ ایکے بال والے ایک منعهوم تو دسی ہے جو کتابوں میں بیان ہواہے ۔ بینی،اب و ہ دن نہیں رہےجب میں اس فکرمیں رہنا تھا کہ معشوق سے بات میو توکس طرح مو، پاکس بہلوسے مور اب بات توال سے بوجی جی البین مغفیار برآ ری نہ ہوئی ۔اب کیا کرول ؟ دوبارہ کہوں توکس امید برکہوں ؟ ایک بار تو کھے دیجھ لیا ۔ کچے حاصل تو مجوانہیں۔ دربارہ دینے کو زیل کبول کروں ؟ اب مزید کات ملاحظ ہول ۔ گئی وہ بات 'کے د دمغیم ہیں۔ (۱) وہ وقت گیا ۔ (۲) اپنے سے جوبات کرنے بھیرتے تھے ، وہ اب حتم ہوئی معشوق کے ماہنے ہب اظہار تہ کھلے تھے تواینے آب سے بائیں کرتے تھے کہ بر کہیں گئے ، وہ کہیں گئے۔ یا تود کو معشوق فرمن کر کے ، یا معشوق کوموجود فرص کر کے اس سے براہ راست یات کرنے کی مشق کرتے تھے۔ اب وہ ب ما تیں ندر ہیں بمصرع اوٹی ہیں "کیول کر ہو" کے تین معنی ہیں۔ (1) بات کس لیجے سے ہو ،کس مہلو سے بود (۲) کیا سبیل کی جائے کہ بات بوسکے۔ (۳) بھلا یہ مکن ہی کہاں ہے ؟ بو تو کیوں کر ہو،

یعنی بھلا ایسا بو بھی سکتاہے ؟ مصرع آئی بی کچے دہوا گئے دد معنی ہیں۔ (۱) کوئ (نز نہ ہوا۔

(۲) اظہار الرسار ہا۔ یعنی کہا تو ھر در بہیاں شیک سے شرکھا۔ پوری طرح نہیں کہا " بجر "کے آگے

سوالیہ نشان فرص کیجئے تو معنی بید بغتے ہیں کہ بیجلے تو یہ فکر محقی کہ معشوق سے بات بو تو کیوں کر ہو۔

لیکن اب بریشانی بہ ہے کہ اگر کہا ، اور کچے اثر نہ جو اتو بھر ؟ زندگی کس طرح نہیں گئے ہو لوگو بھر میراکیا حال ہوگا ؟ ایک مفہوم بیسی ہے کہ کہنا اور چیزہے ، گفتگو اور چیزہ منے کہ تو لوگو بھر میراکیا حال ہوگا ؟ ایک مفہوم بیسی ہے کہ کہنا اور دوسرے مصرع میں کہنے کا ۔ لہذا تی اللیکن گفتگو نہ ہوئی ۔ بیلے مصرع میں کہنے کا ۔ لہذا تی بیسی ہوسکتے ہیں کہنے کا ۔ لہذا تی مسرع میں کہنے کا ۔ لہذا تی معنی برہیں کہ بہا تو ضرور ، لیکن گفتگو نہ جو گئے ۔ (بینی اس نے کچے سوال ہواب نہ کیا ،) دو مرے معنی برہیں کہ بم نے کہد تو مب کچھ لیا بریک میں سوس ہوا کہ بچھ نہ کہدیا ہے ۔ اب دوبارہ کہیں بھی تو کہا پتہ اس یا رضی کچھ کرنے نے بابونے کا احساس جو کہ نہو بے

وافعربہ ہے کہ اس فار دمشکل زمین میں ، اننی آسان زبان کے ساتھ اس فار در از ہ اور پیمیدہ شعر غالب دیا بچرمیر، کے ہی بس کا تھا ۔ اور معاملہ نبادی کے نفطر نگاہ سے دیجھیے توہوں بھی مات موتے ہیں ۔

#### $(\Lambda\Lambda)$

سمیمین کہو کہ گذارا صنم پرسنوں کا بنوں کی ہو اگر ایسی ہی ٹو توکیوں کر ہو زمانۂ حرمیرہ مہما

بے خود مولی نے این تو بہت خوب کہاہے کہ" ایسی ہی خود کا فقر ہ معشوق ل ک تمام سنگدلانہ صفات بر بھاری ہے ، لیکن ان سے وہ علمی بوگئی ہے جوعام شار مین سے سرز د موقی ہوگئی ہے ہو گام شار مین سے سرز د موقی ہوگئی ہے ہوگام شار مین سے سرز د می معنی ہیں ہوگئی ہے ہوگئی ہے ہوگام شار معنی ہیں ہوت اور ایسی ہوگئی ہے ہوگام معنی ہیں ہوت ک د بیتے ہیں ۔ حالا ایک لطبیعت ترمعنی ہیں ہوت ا ہو رائ بت" و دولوں کو لغوی معنی ہیں ہوت ا کیا جائے ، اب معنی یہ بھوں گے کہ بت جھر کا ہوتا ہے ۔ اس پر آ ہ دراری کا اثر شہیں ہوتا ۔ وہ بے حس و حرکت اور اس کا دل و اگر اس کے دل کو تی ہے بھی احساس مروت سے عاری ہوتا ہے ۔ یکن اس کے با و ہو د بت پر ست شکر تدول ہو کر مرقب نہیں ۔ بلکہ کسی نہ کسی طرح فرندگی گذار لیتے ہیں ۔ للبذ اتنابت ہوا کہ بت جا ہے کہنا ہی تعنا فل کمیش کیوں نہو ، تم جیسا سر د ہم اور تدفا فل کیش ہیں رہنے دیتے ۔ اگر بتوں کی خوتم جیسی ہو ت تو بین موسکنا ۔ نم نوا بنے کسی عاشق کو زیدہ ہی نہیں دینے دیتے ۔ اگر بتوں کی خوتم جیسی ہو ت تو بین موسکنا ۔ نم نوا بینے کسی عاشق کو زیدہ ہی نہیں دینے دیتے ۔ اگر بتوں کی خوتم جیسی ہو ت تو بین میں موسکنا ۔ نم نوا بینے کسی عاشق کو زیدہ ہی نہیں دینے دیتے ۔ اگر بتوں کی خوتم جیسی ہو ت تو بین موسکنا ۔ نم نوا بین میں جا تی ۔ اگر بتوں کی خوتم جیسی ہو ت تو بین موسکنا ۔ نم نوا بی مین موسکنا ۔ نم نوا بی موسکنا کی موان بیرین جا تی ۔ نوا بی موسکنا کی موان بیرین جا تی ۔

اس مفہوم میں ایک خوبی ہے کہ اس کے پہلے ایک دقوعہ محرض کیا جاسکا ہے۔
عاشق اپنے معبوب سے ستم کا شکوہ کرتا ہے ۔ معشوق بتوں کی مثال دیتا ہے کہ دیکھو بت تو بالکل
ہی ببقر کا ہوتا ہے ، بجر بھی لوگ اس کی برستش کرتے ہیں ۔ عاشق ہوا ب دیتا ہے کہ تنہیں کہو ...
المخ - نیر مسعود ہے اپنی کتا ہے " تعبیر غالب" میں صنم برست " ا در" بت " کے لغوی معنی کو افتیا ۔
کیا ہے لیکن معنی دوسرے نکا ہے ہیں ۔ نا ہر ہے کہ یہ سب معنی مندا ول شرح کو منسون نہیں کرتے ۔

مقصود صرف برظام کر ناہے کہ اس بطام رسادہ سے شعری میں غالب نے ایک بیج وال دیاہے۔ بعنی استعاد ات الفاظ کولغوی معنی میں بھی فرض کرنے کی گئی منتش رکھ دی ہے اور اس طرح نئے معنی کے امکا نات بربدا کر دیتے میں معاملہ بندی اس برمستزاد ہے۔

## (19)

سمبن بیران سامبداه را هین میماری قدر جه ری بات می وجهیس زوه نو به و ل کرمو زمان مخرایم: ۱۸۵۳

مندادل معنی بین که هر تا اول مبتدا ہا ور بیول کر بو "فیر، اور تهاری بات المبد کو بات المبد کو بات المبد کو بال الله معنی المبد کو بات المبد کو بالا بالک مورت بیمی بوسکتی ہے کہ میں بھران سے المبد کو اللہ جند فرض کر کے است بی شاپو تھیں ۔ یمنی بہت نوب بیل کی ایک مورت بیمی بوسکتی ہے کہ میں بھران سے المبد کو اللہ جند فرض کر کے است بی کو مقدر قرار دیا جائے بعنی بہیں بھراں سے المبد ہوا رہورت بہیں ایک مار طالوسی بوئی تھی ، بیکن ال بھر سم المبد وار مورت بہیں ، ہم دی المعنی میں بیا بیا کہ بار طالوسی بوئی تھی ، بیکن ال بھر سم المبد وار مورت بہیں ، ہم دی المد تھی ایک بار طالوسی بوئی تھی ۔ اور وہاں عالم بیت در وہ بم رتی بات ہی شہیں ہو جینے السی مورت بالل المب المب بیا اور کو ایک کے معنی بیل بیا کے تو معنی باللا مان مورت بیا وہ کہ بیا اور ایک المد وہیں شدا ول ہے " ار و دلعت " ار و دلعت " ار قرار در والی میں بیا ہے کہ میں سب میں سب میں سب میں سب میں سب میں المب میں سب میں المب میں سب میں المب میں سب میں میں بیا ہو گیا اور تم اب سب سب میں میں بیا ہو گیا اور تم اب سب سب میں میں بیا ہو گیا اور تم اب سب میں میں بیا ہو گیا اور تم اب سب سب میں میں بیا ہو گیا اور تم اب تک بے جر مون

(4.)

به کبه سکتے مجد ہم دل میں نہیں ہیں ہر بر تبالا وُ کرجب دل میں تعبیر تم ہو تو آنھوں نہاں کیوں مج زمانۂ تحریر: ۳۵۰۰

سب سے بہنے توید دیجھنے کر پورے شعر ہی ترصیع ہے۔ بینی آٹھ کے آٹھوں رکن وہ ہی ختم ہوئے ہیں جہاں لفظ ختم ہو تاہے۔ یہ کہ رسکتے مفاعیان رجو ہم دل ہیں مفاعیان رنہ ہیں ہیں برمفائیان ہر بہنا کہ مفاعیان اور کر دب دل ہیں مفاعیان رخو ہم دل ہیں مفاعیان اور کر دب دل ہیں مفاعیان است مفاعیان اور کہ دل ہو مفاعیان اور کر دب دل ہیں مفاعیان است مفاعیان اور مفاعیان ۔ ترصیع ایک طرح کی صنعت تو ہے ہی الیکن لیمن لوگوں ہے است خوکی لازمی شرط قرار دیا ہے۔ میں آئی دور تک فو نوجا دُن کا دیکن یون دور کہوں گا کہ ترصیع کے ذریعے خوش آئی ہیں اصافہ ذرجی تاہے۔ فالب کے بیمال یوصف بہت فایاں ہے۔ دوسری بات بدک دومعروں میں با ہن تجا استعمال ہوئے ہیں۔ بیسلے معربے ہیں تین اور دوسرے ہیں دو جملے ہیں۔ جملوں کی بیکٹر ت آئی ہیں تنوع بدا کرتی ہے، کیوں کو بیمن مبکر حملوں کی فعاطر مصربے کو تبر دفرادی ہے اور دوموں جگر دک وک کر پڑھا ہے۔ مشلاً بط

بجاكبتي يوب كيت بوميركه يوكه بإل كيول مو

بہاں جار جمے ہیں ، پہلے بین عبلے تیز مرکہ ہے جائیں گئے اور مجر واضح و قعہ دیا جائے گا۔ اس غزل ک خوجوں ہیں سے ایک خوبی ہر بھی ہے کواس کے اشتعاد میں عبوں کی گٹرت ہے۔ برسب تو ہوا ، لیکن شعر کے معنی بریان کرنا ٹیڑھی تھیرہے۔ کچیومعنی متداول شروح میں ہیں ، اور ایک آ دھ ' مجات ہیں ہے ' مجائے ہیں۔ لیکن میں معلمائن نہیں ہوں ، یہی کہرسکتا ہوں کہ کمال حسن کے باوجو داس شعر ہیں معنی واضح نہیں ہیں۔ بیلے مروح تشدر سےات و کھیئے : (۱) معرفاد فی بی استفهام انکاری ہے۔ یعنی اس کو لوں موصوص کیا جائے گا ؛ کیا تم یہ کہرسکتے ہو کہ جم (معشوق انتخارے ( عاشق کے ) دل ہیں نہیں ہیں ؟ ظاہرے کرتم (لیانہیں ہیں قو کہرسکتے دیکن اگر تم بینہیں کہرسکتے دیکن اگر تم بینہیں کہرسکتے دیکن اگر تم بینہیں کہرسکتے دیکن اگر تم بین ہیں ۔ ادل پر کے معشوق یہ کول نہیں کہرسکتا کہ جم عاشق کے دل میں نہیں ہیں ؟ معشوق جم عاشق کے دل میں نہیں ہیں ؟ معشوق جمیشہ عاشق کے ضلوص اور وفاداری پر شک کرسکتا ہے اور کہرسکتا ہے کر معشارے دور میں نہیں ہیں ؟ معشوق جمیشہ عاشق کے مطوع کی نٹر " لیکن " کی میگر" کچر" کا تقاضا کہرسکتا ہے کہ معشارے دور میں ہیں ۔ دور می قباست میں ہی کہ مقرع کی نٹر " لیکن " کی میگر" کچر" کا تقاضا کرتی ہے ۔ لیکن دل میں جم نہیں ہیں ۔ دور میں استخار لیا ہے ۔ لیکن السخ وسٹی اور تمام معتبر نستوں ہیں ہیں ہی ہے ، اور مطلب سیدھا کر لیا ہے ۔ لیکن السخ وسٹی اور تمام معتبر نستوں ہیں استخام نہیں ، بلکہ نہر ہے ۔ اب نٹر لوں ہوگی : ہم کہنے کو تو استخام کو تم استخام نہیں ، بلکہ نہر ہے ۔ اب نٹر لوں ہوگی : ہم کہنے کو تو

(۲) دوسرے مقرع میں استفہام تہیں ، بلکہ تبرہے ۔ اب ستر لوں ہوگی ، تم کہنے کو کہ کہر سکتے ہوگی کہ سکتے ہوگی کہ سکتے ہوگی کہ سکتے ہوگی کہ سکتے ہوگی ہارا دعوائے عشق جھوٹائے ۔ لیکن یہ تو بنا کہ کی . . . اس میں قباعت بہہ کہ مقرع دولوت ہمارا دعوائے عشق جھوٹائے ۔ لیکن یہ تو بنا کہ کی . . . اس میں قباعت بہہ کہ مقرع دولوت عبور نے جاتے ہیں اور دو سرے مصرع میں تو معنوق کی ر بان سے کہلا یا کہ معنوق ہمارے د عاشق کے اور دو سرے مصرع میں دعوی کی کہ معنوق کے سوادل میں کوئن ہیں کے اور دو سرے مصرع میں دعوی کی کہ معنوق کے سوادل میں کوئن ہیں لہٰ دادو اوں مقرعوں میں دلیط نہیں بنتا ۔ ربط پر داکر نے کے لئے عزوری تھا کہ شعر میں کوئی کہ دل میں معنوق کے سواکوئی نہیں ۔ لہٰ دادو اوں مقرعوں میں دلیط نہیں بنتا ۔ ربط پر داکر ہے کہ دل میں معنوق کے سواکوئی نہیں ۔

اگریے فرهن کیا جائے کہ معشوق سے معشوق حقیقی مرادہ ہے ، اور قر آن کی مشہور آت سے استفادہ کیا جائے کہ ہم دیبنی اللہ تغالی ، تہماری مشرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں د نخن افرب الید من حبل الوس یوں ، فوجی مشکل سے ہے کہ اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ اللّٰہ کی طرف سے کوئی کلام یا اشارہ عاشق تک بہنچے کہ اللّٰہ تغالیٰ اس کے دل ہیں نہیں ہے ۔ آیت کو دوسرے مقرع کا جوالہ قرار دے سکتے ہیں ، بیکن مقرع اول بچر بھی گرفت سے کلام اللہ ۔ کو دوسرے مقرع کا جوالہ قرار دے سکتے ہیں ، بیکن مقرع اول بچر بھی گرفت سے کلام اللہ ۔ اس اب میری عوض داشت ملا خطر جو بہلا دل معشوق کا دل ہے اور بہلے تقریم کی منہ منہوم یہ بنا کہ تم یہ منہ دہم ، عاشق کی طرف راجع ہوتی ہے ۔ دوسرادل عاشق کا دل ہے ۔ اب مقہوم یہ بنا کہ تم یہ بہر کتے ہو کہ ہم ا عاشق ہ تھا اے دل ہیں نہیں ہیں ۔ لیکن یہ بتاؤ کر جب ہما سے دل ہیں ا ہم ہم ہم ہو تو ہماری آ بھوں سے نہاں کیوں ہو ؟ اس شرح ہیں قبادت یہ ہے کہ بیادال ، اور دوسرے و دل کو عاشق کا دل فرمن کرنے کا کو تی جواز شخر ہیں نہیں ۔

منرورہ کے کشعران المبہم ہے کہ اس ہیں اس مفروضے کا جواز نہیں تو عدم جواز کھی نہیں ۔

بن احسن یہ تھا کہ مفروضے کا جواز شخر سی سے برآ مد ہوتا ۔ ابسا چو بحد نہیں ہے ، اس بے ، اس بے نہیں مرح نا فقل تھم رتی ہے ، اگر حید مندرج بالا در اول منسروح سے اس لئے بہتر ہے کہ اس میں ہرلفظ کی توجیہ و تشریح ہوجاتی ہے ۔

یں ہرلفظ کی توجیہ و تشریح ہوجاتی ہے ۔

## (41)

# میں ہے آزمانا توسنا ناکس کو کہتے ہیں عدد کے ہولئے جب تم تومیرا امتحال کیوں ہو زمانہ تحرمیہ: مہمہدا

شارصین نے فرض کیا ہے کہ" اُنہ مانا" اور" عدد کا موجانا" دوالگ الگ جیری ہیں۔ بعنى معشوق من بيهيد محبت كادم مجرا بهرعاشق برستم كبار عاشق في سنم كاشكوه كيا تومعشوق في جواب میں کہا کہ ہم نوشھیں آز مارہے ہیں ، کوئی سنٹم مرائے ستم مفوما ہی کررہے ہیں۔ بیکن اننی منصیل عیرمزدری ، بلکر بلاغت کے مذائی ہے ۔ بہترصورت حال یہ ہے کہ دہب معشوق نے دشمن سے لولگائی توعاش سے شکوہ کیا معشوق نے ہواب دیا کہ ہم نے تو متھا ری استقامیت اور بالدارى كاامتحان ليينے كم دئے ديشن سے دوستى كى ہے۔ اس كے جواب ميں عاشق كہتا ہے کہ اگرتم دشنن سے دل لگانے کو ہماری آن مائٹس کیتے ہوتو تھیرستم کس چیز کا نام ہے ؟ جب تم دسمن کے بوہی گئے تو بمارا استمال ہے کرکیا کر دیگے ؟ اگر سم استمان میں کا میاب مجمی تصبرے توجعی تم ہمارے تو بنو گے نہیں ، کیول کہتم تودشمن کے ہوچکے ہر ،اب ہمارے مونے سے تور ہے۔اس میں یہ کنا بر معی سے کمعشوق کو عدو کی دوستی میں استقامت عاصل ہے بعین عشو نے مشکلم کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیاتو وہ (معشوق) ہے دفانہیں تھے تا ، بلکردہ رقیب كے ساتھ باوغا ہوگا۔ للمِدار تبیب سے دل لگانا معشوق كى بے وفائ كى دليل نہيں ينكلم فود كهدر الب كرجب تم رقيب كے جولئے توسمارے كسطرح بوركے ،

## (91)

از ذره تا به مهردل ودل هيه آمين. طوطي كومشعش جهت مصدهابل هيه ألمينه زمانه تحرير: ١٨١٧

اس شعری تفہیم ہیں سب ہی شراح نے طوطی ادرا کینئی برجب تدمنامیت سے
دھوکا کھا کر یا فورنہیں کیا کہ طوطی سے مراد کیا ہے ؟ مطلب نو واضع ہے ، کرایی سے اسمان
"کس ہرجیزیں وہی پیش ہے جودل ہیں ہوتی ہے ، احتیاء ذرّوں سے بنی ہیں ، اور ہرذرّہ ہورتی
ہیں جگمگا تاہے ۔ سورج روشنی کا نمیج ہے ، اور وہ ٹود ذرّوں سے بناہے ، کیوں کہ ہرشتے
در ول سے بنی ہے ، سورج اس کلیے سے مستثنی نہیں ۔ فرّے کا روشن ہونا ، اور روشنی کی
کیفیت بدلنے کا ساتھ اس کی چک کا گھٹنا بڑھتا ، دل کی روشنی اور دل کی دھراکن سے شاہبت
کیفیت بدلنے کا ساتھ اس کی چک کا گھٹنا بڑھتا ، دل کی روشنی اور دل کی دھراکن سے شاہبت
مالب نے دل اور در ایک مشاہبت کا مضمون کئی بار با ندھا ہے۔
خیب بر تقریب سفر با برنے مجمل با ندھا
جیب بر تقریب سفر با برنے مجمل با ندھا
جیب برتقریب سفر با برنے مجمل با ندھا

بے پر دہ سمدے دا دی جنوں گذر نز کر سر ذرے کے نقاب میں دل بے قرار سے الہذا یہاں تک تو بات طے ہوگئی کرتمام کا گنات ور دل سے بنی ہے ، اور ذرتے بمنزلہ دل بایں ، اور دل آگہنہ ہے۔ چوبحہ تمام کا گنات آگہنوں سے بنی ہے ، اس لئے طوطی مردم بھی مذکر ہے

## ات آئینے آئیڈنظرانے گا۔

البذا ظامرے کے طوطی کو لون سکھا نے کے اے اسے مفالطے میں ڈوائے ہیں۔ اور یہ مفالطہ اکھنے کے ذریعے عمل عمل آتا ہے لیکن یہ مفالط نہ ہو تو طوطی کو بون ندا کے ۔ بہلے معرے میں کہالگا کو تام کا کنات آئینوں سے عبارت ہے۔ اب اس آئینہ فانے میں ایک طوطی فرفن کی پیچے طوطی میں خواجی ایک طوطی فرفن کی پیچے طوطی میں مواجع میں کہا تھا ہے ، اور طرح کی آوازیں سنداہ ہے ، کیوں کہ کا گنات میں طرح طمح کا شور ہر دفت ہر بیا ہے ۔ طوطی اپنے عکس کو دیکھ کرا و را وازوں کوشن کر کرم گفتار ہو جاتا ہے۔ کا شور ہر دفت ہر بیا ہے ۔ طوطی اپنے عکس کو دیکھ کرا و را وازوں کوشن کر کرم گفتار ہو جاتا ہے۔ ماسبتیں ہیں ۔ شاعر کو طوطی در اصل ان شاعر 'کا استعارہ ہے ۔ طوطی اور شاعر میں کئی طرح کی مناسبتیں ہیں ۔ شاعر کو طوطی کہا جاتا ہے ۔ بیسے کہا جاتا ہے کو سکھا ہے دالااس کو سکھا تا ہے ۔ دالشعرار تلامیز الرعمٰن ، طوطی بھی و ہی سب بوت ہے جو سکھا ہے دالااس کو سکھا تا ہے ۔ طوطی ہی کی طرح شاعر بھی اسی دفت تسکیم ہیں آتا ہے جب دو معلوب الحال سکھا تا ہے ۔ طوطی ہی کی طرح شاعر بھی اسی دفت تسکیم ہیں آتا ہے جب دو معلوب الحال سکھا تا ہے ۔ طوطی ہی کی طرح شاعر بھی اسی دفت تسکیم ہیں آتا ہے جب دو معلوب الحال سکھا تا ہے ۔ طوطی ہی کی طرح شاعر بھی اسی دفت تسکیم ہیں آتا ہے جب دو معلوب الحال سکھا تا ہے ۔ طوطی ہی کی طرح شاعر بھی اسی دفت تسکیم ہیں آتا ہے جب دو معلوب الحال اسکھا تا ہے ۔ طوطی ہی کی طرح شاعر بھی اسی دفت تسکیم ہیں آتا ہے جب دو معلوب الحال ا

ہوتا ہے۔ اس طرح شعر کا اصل مفہوم ہم ہوا کر شاعر کو برطرف دل ہی دل ، دینی آئینے ہی آئینے انظراً نے ہی۔ آئینے نائے نظراً نے ہی۔ آئینہ کیا ہے ؟ مشاہدے کا آلہ ہے۔ یہ مشاہدہ قربیب ہی کیوں نہو رکوں کرآئین میں محصن نشال ہوتی ہے ، اصل شے نہیں ہوتی ۔) میکن شاعرا معین تر تالوں کو د بچے کر عالم تعزیر میں آتا ہے جس طرح طوطی آئینے ہیں ابنا مشاہدہ کر کے تقریر کر ناسب کھناہے ، اسی طرح منا عرائی جشم تھیل سے کا تناسہ کے آئینہ خلنے کا مشاہدہ کر کے شعر گوتی میں محوم ہوتا ہے۔ دہا ذا اللہ جشم تعیل سے کا تناسہ کے آئینہ خلنے کا مشاہدہ کرکے شعر گوتی میں محوم ہوتا ہے۔ دہا ذا بہت مارف نہیں ، بلکہ تعلیقی عمل کی نف بیات اور شاعر کی ذات کے تو دکھیل ہونے کا معتمون بہان کرتا ہے۔ دہا تا میں موام کو دیجے دلیا ہے۔ بہان کرتا ہے۔ شاعر مشل طوطی کے ہے ، وہ اپنا مشاہدہ کرکے مادسے عالم کو دیجے دلیتا ہے۔ بہان کرتا ہے۔ شاعر مشل طوطی کے ہے ، وہ اپنا مشاہدہ کرکے مادسے عالم کو دیجے دلیتا ہے۔

#### (91)

یامبرے زخم رٹک کورسوا نہ کیجئے یا پر رُہ تبتم بنب ال اسٹھا ہے زائر ترین ۱۸۲۱

شعری خام ری سادگی اور" رسوا"، "نبسم بنهال". " بر ده" جیسے الفاظ ہے ایسا دصو کا دیا کہ ہے خود موم ان جیسے لائق اور زمین شارح کو معی شرح کرنے مجائے شعری نزگرے ا در بجراس نثرے ایک بالکل فیر تعلق بات نکا لئے پر اکتفاکر نا بڑا۔ در زمعموی طالب علم معی دیجے مکتا ہے کہ شعرکے کسی لفظ سے بیم معنی نہیں نکلتے کو معنوی اور رقیب جھیب جھیب کر طقے اور معنی مداتی کو تے ہیں اور معشوق اس بات کا تذکر وجا بجا کو کا ہے کہ متکلم کے مزاج یں رشک بہت ہے۔ میکن ہے مندر حَرُ ذیل شعر میں جمہتم ہا ہے بنہاں "کی بنا ہر دھو کا بوا ہو کہ شعر زیر بہت ہیں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔

بغل پرغیرک آن آب سوٹ بی کہیں ورنہ مبب کیا تواب بی آ کر مبتم ماہے بیٹما ل کا

فير،اب شرمين في مي المراد من المراد الله المراد و المراد و المحالات المراد و المحال المراد و المحال المحتم المسلم المحال المحتم المحتم

اب مصرع اولی کودیجیئے "رموا" کے معنی "برنام" ہی نہیں، بلکہ اس کے معنی " کھالا مبوا"، اشکار "بھی ہیں۔ بلکہ اعمام نی بہی ہیں، "رسوا" بمعنی " برنام"، اسی کھلا ہوا، اشکار" والے معنی سے مستفاد ہے۔ ( ملاحظہ مو" بہار عجم" اور اسٹا کینگاس بلکہ بہار عجم" بی تو صرف "كھلاموا -آشكار درج ہے - ادركسى منى كابتر نہيں ، لہٰذامير ئے رخم رنتك كورموا زكيجيے كامطلب ہے كرميرے دل بر جورشك كا زخم ہے ،اس كو " فنكار زكيجيئے ، رسوا "بجعنی" آشكار" كى رعابت مجمى" بينهال "سے ہے - آسى نے اس كی طرف اللہ رہ كیا ہے ، بیكن بات كی تذكونہيں "مهنجے ہیں -

اب می کیمینی اور محتی دیا ہے۔ دہذا کوئی عزوری خبیل کے سم بیال اکیمین اسم موری الیمین اسم موری اور محتی اور محتی دیا ہے۔ دہذا کوئی عزوری خبیل کے سم بیال الکیمینی الله ماری الله کیمین الله ماری الله کیمین الله میں الله کا میں الله کا میں الله میں الله کیمین الله میں الله می

اب مقرع اولی کامفہوم مبوا: آپ مجھے آنا مجبور نرکیجئے کے رقب کا پہادا کر دورئے
ہومبرے دل میں بوسنیدہ ہے ، آنتکا، ہوجائے ۔ آپ کی بانوں سے اندا زہ موناہے کہ آپ
ایسا کرنے والے ہیں۔ ایسا نرکیجئے یا آپ رشک کے پہادا کر دور سنے کو ہجمبرے دل میں
پوسنیدہ ہے ، ہا ہر کئے دے رہے ہیں ، ایسا نرکیجئے ۔ دوسرے مصرع میں کہا گیا ہے کہ آپ
چیکے چیکے میسنا جبور دیجئے ، یا اس بات کو ظاہر کر دیجئے جس کی بنا ہر آپ در دیدہ نہی منستے
ہیں ، اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو می از خم رشک ادر گی یا موجائے گا اور مب ہر آنتکا رہوائے گا۔
الہذا د قومہ یوں مرتب ہوتا ہے کہ عاشق کو رشک اس ایئے ہے کہ معشق ق زیر در مسکروں ا

کے باعث شویس زبر دست بلاغت بیدا ہوگئی ہے۔

# (91)

رے ای شوخے آزردہ ہم چندے کلف مے تکلف برطرف تھا ایک انداز جنول دہ بھی نماز تخرمیدہ ۱۸۲۱

اس شعری مندا دل سفر حسب دیل ہے: ہم کی دن تک معشوق ہے آزردگ کا اظہار کرنے رہے۔ لیکن، زردگی محض بنا وہ پر بنہی ہتی ۔ صاف صاف ہو جیئے تورا کر ردگ ہمی ہمارے جون کا ہی ایک انداز تھی ۔ یہ سفر سے بالکل درست ہے ، لیکن سٹرے ہے زیادہ ہمرے کی شرہے ، اور شعر کے اصل کات سے مرف نظر کرتی ہے ۔ ببہی بات تو یہ کہ بنا وہ اداری موتا ہے بعنی تصنع اور بنا دہ بہی کا عملیات ہوتی ہے اور جنون ، اگر وہ اصلی ہو ، غیرا را دی موتا ہے بعنی تصنع اور بنا دہ بہی کا عملیات ہے ارا دہ نہیں موتی ہے اور جنون کا کر وہ اصلی ہو ، غیرا را دی موتا ہے ، جنون کا کوئی ارا دہ نہیں کرتا ، البنا اگر ہماری آزردگی بنا وٹ کی آزردگی سمی تو ہم ہے اسے جان و جھے کر اختیار کیا تھا دا در ترمی کہا ہمی سے گئی ہوئی جینے کہ انداز جنوں کیوں کرکیم کہا ہمی سے جنوں تو جان ہو چھ کرا ختیا دکیا نہیں ہا کہ بھی ریکوں کہا کہ بنا وٹ پر مبنی ہماری آزدگی مراحت کی انداز تھی جو جہ شک در اصل جنون کا ہی ایک انداز تھی جو در سرام سکلہ یہ ہے کہ آزر دگی کی وجہ کیا تھی جو بنگ در اصل جنون کی وجہ کیا تھی ہو ہمی جو بنگ در اس کا در سرام سکلہ یہ ہے کہ آزر دگی کی وجہ کیا تھی جو بنگ آزردگی کی وجہ کیا تھی جو بنگ کا زردگی کی وجہ کیا تھی جو بنگ کوئی کی وجہ نہیان ہی وہمی انداز تھی جو دوسرام سکلہ یہ ہے کہ آزر دگی کی وجہ کیا تھی جو بنگ کے انداز گی کی وجہ نہیا تھی ہو بنگ کے دور سرام سکلہ یہ ہے کہ آزر دگی کی وجہ کیا تھی جو بنگ کی دور نہ نہیان ہو بھی کوئی اور سرام سکلہ یہ ہے کہ آزر دگی کی وجہ نہیان ہو بھی اور اس سال ہو بھی کوئی دور نہ نہیان ہو بھی کا دی دور نہ نہیان ہو بھی کوئی اور نہیا ہو کہ کوئی دور نہ نہیان ہو بھی کوئی دور نہ نہیان ہو بھی کوئی دور اس سکلہ ہو گئی ہوئی کی دور نہ نہیان ہو بھی کوئی دور نہیا ہوئی کی دور نہیا ہوئی کی دور نہیا ہوئی کی دور نہیان ہو بھی کوئی دور نہیا ہوئی دور نہیا ہوئی دور نہیا ہوئی کی دور نہیا ہوئی کی دور نہیا ہوئی دور نہیا ہوئی کوئی کوئی کی دور نہیا ہوئی کی دور نہیا کی دور نہیا ہوئی کی دور نہیا ہوئی کی دور نہیا کی دور نہیا ہوئی دور نہیا کی دور نہیا ہوئی کی دور نہیا ہوئی کی دور نہیا ہوئی کی دور نہی کی دور نہیا ہوئی کی دور نہی کی دور نہیا ہوئی کی دور نہیا ہوئی کی دور نہیا ہوئی کی د

بعض لوگون کا خیال ہے کہ بین ہم جھو کہ موسے کو اُ زرد وہ موسے تھے کہ شا پر معنفوق کے دل بر انز بوجائے۔ اس بیں مشکل بیہ ہے کہ اُ زردگ کا حربہ معنفوق بر اسی وقت کا رگر موتا جب معنفوق بر اسی وقت کا رگر موتا جب معنفوق کو جم سے کچھو لگاؤ ہوتا بشعر میں کسی ایسے لگاؤ کا ذکر نہیں ہے ۔ لہٰذا آ زر دگ کی دھ بہ نہیں موسحتی کہ اس کے ذرا لید معنفوق کے دل بر انز کر نا منصود تھا۔

بعض کاکہنا ہے کہ بیمی جنون تھا جس نے ہم سے آرردگی اختبار کر انکی تھی ۔ ابعضوی سے دصال ہو گیا ہے تواس بات برافسوس ہور باہے کہ ہم نے وہ دن آردگی ہیں ہے کار منا کع کے ۔ اس بین مسلکل بیرہے کہ آرردگی کی دجہ بھر بھی معلوم زہوئی ۔ آرردگی کا سبب تو معلوم عو گیا اجنوں ) ، لیکن آرردہ ہونے کی حدورت کیو لی بڑی ، یہ بات اب بھی داننے زبوئی ۔ دومرا مسلکہ یہ ہے کہ شعر میں کوئی ایسا فرینہ ہے نہیں جس کی بنا پر ہم فرص کریں کہ پہنو وصل کے بعد بازمان فرصس میں کہا گیا ہے ۔

اب نئے مرے سے خور کرتے ہیں۔ ار دی طور سراختیاری موتی وررد کی کوا ہرا جیوں وس سے کہ کیا ہے کہ یہ ترکیب کہم کچور ہے لئے جھوٹ موٹ آررو ہیں جا میں ہمیں جنون ی نے سکھانی تھی اہم میش دیواس ہیں مونے تواننی ملری سرکٹ اگ نناخی ن عاقبت اندلشی معشوق سے نور کور در رکھنے کی رحمت دکر ہے ، زکر میکتے معشوق سے خطا ہونے ہیں سوطرح کے خطرے میں کوئی تھی ماتنل و موش مند شخص البے خطرے نہیں اٹھائے گا۔ بیجنون کا ہی كر ستمہ لف كرمم في منته الله في في بيا كركيدون كے لئے بنا وافي آرروكي اختيار كرليں۔ رہا یہ سوال دالیسی حماقت کی سی کیوں عجنون نے بیٹر کیب سکھائی کیوں عواس کا جو، ب يرنهبير كه معشوق كوماكر كرنا منظور تفاريا مجعن يا گل بن تفاران جوالول كم رُوري مين ادير داخي كرچكا بول - اس سوال كا تواب دراصل لفظ" شوخ" بين مصر سے بعشوق مركز حقيه ا در كم حفيقت جان كريمار المراق أطرانا عقاءهم سے اس طرح كا برتا و كرز الحفاكھات نظام موجاتا تفاكروهم كوزليل كرنا بمي يسندنس كرتا . بلكطزوم ال كابدن مجتام اس کی پیشوی ہم ہے شاق گذرتی تھتی ۔ ہمار ہے جنون نے ہم کوسکھایا کہ میں رنم خود کواس طرح خواردراركرتے معضوق سے أزرده معجوا و ،اس كيدال أناجانا جوردد -جانجيم نے ابسابی کیا ۔ میکن جندی دلوں بی معلوم ہو گیا کہ معشوق کے بیدا ن آناجا نا ترک کرنے میں زیادہ برائی ہے ،اس سے بہر سی ہے کھیراس کی ارگاہ میں حاضری دیا شروع کردو -لبذاہم نے

شور ریجت اس د قوعے کے بعد کا ہے۔ ہماری دوبارہ آمد درفت کے بدکسی نے ہم

سے پر جیب کہ جناب آب تو گھر ببٹیر رہے تھے ، د دیارہ کیوں آگئے ؟ حجواب میں کہا گیا: رہے اس شوخ سے آرزد ۵ ...

تکلف کو (جوهنصوب برجیزیوتی بے) جنوں (جوبے منصوبا در ضطرری بولائے) نابت کر ناغالب جیسے نشاعر کے لئے بھی کا رنامہ ہے ، بہاشماک توبات ہی کیا ہے ۔ اس بر مستزاد یہ کہ شعر کی کلیدا سنوخ جیسے عام نفظ ہیں رکھ دی ۔ اور یہ میب پوبیس سال کی عمریں غالب نے تھیک ہی کہا ہے کواگر شاعری کوئی دین ہوتی تومیرا داوان اس دین کا آئیں ہوتا۔

#### (90)

# خیال مرگ کبشکیں دل آزرد و کو بخشے مرے دام تمنایس سے اک صید زلوں و دیجی ذرائد کر دو بھی زران و دیجی اللہ ۱۱ مرا

حسرت مو بانی ہے عمدہ کھ نکالاہے کہ دام تمنا ہیں بہمت سی آرز و کیں ہیں ۔ لبین ایسی ہیں جو تمنا ہے مرک سے دل آردہ کو کیا اسسی ہیں جو تمنا ہے مرک سے دل آردہ کو کیا اسسی ہیں جو تمنا ہے مرک ہے ہوئے دل کا علاج ہے ہوت دل کا علاج ہے ہوت دل کا علاج ہے ہوت مرف آرز وے موت اسے تشکیل نہیں دے سکتی ۔ با فر فے تصید زبول کی معنویت کی طرف اندارہ کیا ہے اور مسرت سے انتفادہ کرنے موت کی کھاہے کہ آرز وے مرک کو دام نمنا میں انتخارہ کی کہ وایک صید زبوں ہے ۔ قاعدہ سے کہ دل موطے شکار کو بھائش کر نوس موت ہو ؟ آرز دے مرک فوایک صید زبوں ہے ۔ قاعدہ سے کہ دل موطے شکار کو بھائش کر نوس موت ہو ۔

لبکن شرای چدنگات اس بھی یاتی ہیں ۔ مید ایک معنی صرف انسکار انہیں نہیں ، ملکہ وہ جانور میں ہے جس کا شکار کیا جا تاہے ۔ بیٹی وام میں آئا شرط نہیں ، کوئی بھی وہ جانور خریر وام آجائے تہ بھی اس کو " صید" کہ سکتے ہیں ۔ اور جب جانور زیر وام آجائے تہ بھی اس کو " صید" کہ سکتے ہیں ۔ اور جب جانور زیر وام آجائے تہ بھی اس کو " صید اکر سید رابول " کے معنی ہیں " لاغر " میر بی " فیڈا" صید رابول " کے معنی ہیں " لاغر " میر بی " فیڈا" صید رابول " کے معنی ہیں " لاغر " میر بی " فیڈا" صید رابول " کے معنی ہیں جو ئے " لاغرا ور مربی جانور " اب رولون کے بھی آئی الم مرک بھی اتھیں میں سے دیک لاغر کی لاغری یا تو اس وجہ سے ہے کہ وہ بہت دیر سے جانور سے ہی کہ وہ بہت دیر سے جانور دی میں بہت دیر سے جانور دی میں بہت دیر سے مربی یا وہ شروع سے ہی مربی کھے۔ گرفتا رہیں دا تر در تمیں بہت دان سے دل بھی بڑی ہوئی ہیں ) یا وہ شروع سے ہی مربی کھے۔

‹ آرز د کول میں اتنی قوت نه کفی که نکل جا کیں ، لینی پوری ہوجا کیں ،

اب هورت بیبنی کیمبرے ول بین براروں آر زوئیں آیک عرصے سے کھٹ ہی ہیں، بہاں کک کہ وہ بالکل نحیف ونزاد ہوگئی ہیں۔ یا وہ آر زوئیں آئی فی ت خدر نقیں کی مفصلہ برآری کوسکتیں۔ بوت کی ایمبر کھی ان بین سے ایک ہے۔ ایسی نحیف آر زوسے دل کوکیا انسکین ہو جمیرے دل نے تمنا کا جال پھیلایا ، بہت ہی آرزوئیں اس میں گرفیار آئیں ، لیکن وہ صیدز بول کی طرح ہیں ۔ جس طرح الا غرجا افر دام سے نہیں کی سکتا، اسی طرح بیآر روئیں بھی اس فدر نحیف و نزاد ہوجگی ہیں کہ جال سے بحل نہیں سکتار فیال مرک جیسی ہزاروں آرزوئیں وام تمنا ہیں ہیں ، اس لئے موت کی احد یا آرزوسے کیا شکین ہو ؟ بعنی اس بات سے کیا تسکین ہو کہ موت آئے گ ؟ بمیری تو کو فی آرزونہ بین کل مرب ہے ، کیا امید ہے کہ موت کی آرزونہ بین کل سے بیادی بین کا در وہ بین کا در اور کی موت آئے گ ؟ بمیری تو کو فی آرزونہ بین کل در سے بی بینی آنا لا غرجا اور کہ جال سے بحل در سے بی بینی آنا لا غرجا اور کہ جال سے بحل در سکے بی

آرندو دل کوج نورفرض کرنے بیں ایسی نطف پر بھی ہے کہ جانورکی قربا نی بھی ہے کہ جانورکی قربا نی بھی ہوسکتی ہے۔ اگر منفصد برآ ری کی کوئی امبد ہونو ہم ساد سے جا نور قربان کر دیں بعنی اگر ترک تمثنا سے بجد ہوسکتا مہوتو وہ بھی کر دبھی یہ ۔ توب شعر کہاہے۔ ایسے ہی شعروں کی بنا برغالب کا پتہ میرسے بھاری معنوم جدتا ہے۔ ۔

#### (44)

# یے برم بال بی سخن آزردہ لبول سے انگری آئردہ لبول سے انگری انگری الماد البول سے زمانہ تخرید: ۱۸۲۱

عام طور برکہاگیا ہے کا رفوشا مطلب سے معشوق مراد میں ،اور وہ فوشا مطلب اسے معشوق مراد میں ،اور وہ فوشا مطلب اس النے بی کدان کے ملئے رعب حسن کے باعث ہوگوں کو یار لے گویائی نہیں ۔ اس بین شکل یہ ہے کہ رعب حسن اور نوشا مرحلبی ہیں کوئی تعلق نہیں ۔ اگر یم کسی کے رعب کے باعث اس کے سامنے ہو لئے کی ہمت شکر سکیں تواس سے بہ تابت نہیں ہوتا کہ وہ تخف نوشا مد طلب ہے۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ اگر منتظم خوشا مدب بندمعشوق سے واقعی تنگ آگیا ہے تواس کی برم بیں جاتا ہی کیوں ہے ؟

. اس پردوسوال فائم موسکتے ہیں۔ اول توبی کم مزم نبال ہیں پہینچ کرسخن کا دماغ آسمان بركيوں جلاجا ناہے ؟ اور" خوشامدطلبوں" آون كاصيغہ ہے ،اس كو" سن "كى صفت كيسے مضرائي ، جو واحدت - بيلغ سوال كا تواب بيپ كه عاشق ہے ہر جيز برگث تدريتى ہے . فدافلا كر كے معنفوق كى محفل ميں بار پا يا بھى توجرت وسخن برگٹ ته دوجا قد ميں بيبنى بم كو يا الے نطق منہيں رہنا -الفاظ كو يا نوشامد طلب كرتے بي تاكد لب تك آئے كى رحمت كريں . وو مري حوال كا تواب يہ ہے كہ من ور ديبى ہے كہ بات ميں ذور پير اكر ف كے لئے واحد كى جگر تبح كا حيف استعمال كيا جائے " ميں تم لوگوں سے نگ آگيا ميوں" يعنى "مين تم سن نگ اي بول "دور كا محاور دور ہے فال كيا جائے " ميں تم لوگوں سے نگ آگيا ميوں " يعنى "مين تم السے توش مد طلب كا محاور دو ہے شعر كالطف اس بات ميں ہے كہ سخن جو ليول تك نہيں آثا اسے توش مد طلب كم الكيا ہے ، طاہر ہے توشامد تو نفطوں كے ہى ذور بعد ميوتى ہے ۔اگر لفظ استعمال ميوں گے تو سخن خود مخ دم و دور و مائے گا رائم د فوشامد تو نفطوں كے ہى ذور بعد ميوتى ہے ۔اگر لفظ استعمال مول گے تو سخن خود مخ دم و دم و مائے گا رائم د فوشامد تو نفار مرسے مكن نہيں ۔ بعنی بزم بناں ہیں لب کشائی محال ہے ۔ سخن خود مج ذوجو مائے گا رائم د فوشامد کو نس نہيں ۔ بعنی بزم بناں ہیں لب کشائی محال ہے ۔ سخن خود محدود ميان ميان المجال ہے ۔ بعن من خود مج ذوجو مائے گا رائم د فوشامد کو نساند ميان ميان ہيں ۔ بعنی بزم بناں ہیں لب کشائی محال ہے ۔ سخن خود محدود کا محال ہے ۔ بعنی بزم بناں ہیں لب کشائی محال ہے ۔

# (94)

## زیدان درمے کندہ گستان ہیں زاہر زنہار نہ ہونا طرف ان ہے ادبوں سے زمان تحریر: ۱۸۲۱

اس شعری ایک منوی کته بیان کرنا ہے، اور ایک اسانی کتے پر طباطبائی سے طرف ہونا "
ہے - طباطبائی لکھتے ہیں بہت سے طرف ہونا اب متروک ہے ، مبر کے ذمانے کا محاورہ ہے " پیہاں طباطبائی کے لکھنویت کے ذعم میں وہری دھا ندل ک ہے جس کے دہ اکثر اِن مقامات پر مرتکب ہوئے ہیں جہاں کوئی اسانی کنڈ زبر بحث ہو ۔ حقیقت سے کہ مسی سے طرف ہونا "یا الکسی کی طرف ہونا " معنی " متفال ہونا " ، " مخالف مونا " الدو کا محاورہ نہیں ہے ۔ پیسیدھا ساوا "طرف نندن " کا بر حمیران در جنوں فارسی محاوروں کی طرح ہے جن کا ترجمہ ہے " آصفیہ آ در بلیٹس دونوں ہیں "طرف ہونا " بمعنی" متفال ہونا " در رہے جن کا اس سے معلوم ہوا کہ "طرف نندن " کا بر ترجمہ ان در جنوں فارسی محاوروں کی طرح ہے جن کا لفظی ترجمہ اور در کے شعرا نے دلی سے لئے کر غالب مک استعمال کیا ہے ۔ ان میں سے استعمال کیا ہے ۔ ان میں سے استعمال کیا ہے ۔ استعمال کیا ہے ۔

عہدے سے مدح نا زکے یا ہر نہ آسکا گرایک ادا ہو تو اسے اپنی قصا کہوں

منفبول نموا - (بیغزل ۱۸۱۷ کی ہے ، جب غالب ۱۵ برس کے تھے -) اس کے برخلاف میدہ مرآ ہونا " (حبس بین فارسیت نریا دہ ہے ) منفبول ہوگیا - اور دیکے بہت سے محاد رسے اور برت سے محاد رسے اور برت سے افعال کے معنی فارسی سے براہ راست مستعاد میں بیٹلاً " مارنا" بمعنی محرنا انسی مارنا ، دغیرہ ) براہ راست " زدن " بمعنی " کردن" کا ترجم ہے قطرت ہونا" اگر جرمیرد سود انے مارنا ، دغیرہ ) براہ راست " فردن " بمعنی " کردن" کا ترجم ہے قطرت ہونا" اگر جرمیرد سود انے

بھی استعال کیاہے، لیکن دسے قبولیت نہ کی ربیر محاورہ نہیں ہمھن فارسی کا نرجمہ ہے جوار د و بیں را نئج نہ میوا ۔ اسے "متروک" نہیں قرار دے سکتے ۔ جو مروج ہی نہ ہوا ہو وہ متروک کس طرح تھیرے گا ؟

" طرف شدن" معنی مقابل مندن"، "مغالف نندن"، کے لئے فارسی کے کسی بھی لغت ، ننظا سا کنیگاسس، سے رحوع کیا جاسکتا ہے بے ٹود موہانی نے معنی صحیح لکھے ہیں، ماق نے علط ۔

اب معنوی محتر سنے: تنبیہ الخصوص ان دندوں کے بارے ہیں ہے جوے خلفے کے در وارے بربیدے دیتے گئے ہیں، برنسبت ان ور وارے بربیدے دہتے ہیں۔ برنسبت ان لوگوں کے ہجو ججب ججب کراندر جاکر ہی آتے ہیں۔ در وارے بربیدے دہتے والے تو وہ ہیں جن کو اندر بار بالی نہیں ، جو سیر کے الفاظ میں تا با یا ختگاں "ہیں ۔ ایخی بر کچھو ایا نانہیں ہے جن کو اندر بار بالی نہیں ، جو سیر کے الفاظ میں تا با ختگاں "ہیں ۔ ایخی بی کے کھو ایا نانہیں ہے۔ والی مندول کے داکر تلقین می کے ناہے تو اندر جلے جا کہ والی مندول کے داکر تلقین می کے ناہے تو اندر جلے جا کہ والی مندول کے داکر تلقین می کے نام ہرز الم سے جدان الی میرکر ادری جائے۔

#### (9A)

### بیدا دو فاد کھے کہ جاتی رہی آمنے مرجید مری جان کو مفار بط لبول سے زمانہ تحریر : ۱۸۲۱

برالطیع بی مفتون ہے۔ وفاکر نے دالا جان سے جا آئے ۔ شراح نے کہا ہے کہ وفاکا کالم سے کدوہ جا ہے والے کو معشوق سے مبراکر کے ہی رہتی ہے ۔ لیکن وفائے تیجے ہیں جان جا نایڈ نا بت نہیں کرتا کہ وفا ظالم ہے ۔ بحت دراصل برہے کہ وفااس معنی ہیں ظالم ہے کہ وہ جان کا تعلق مشق کے سواکسی اور کے ساتھ برداشت ہی نہیں کرسکتی ۔ وفاکا تقاصا ہے کہ جان کو تعلق ہو تو صرف معشوق سے ہو معشوق سے اس تعلق کی بنا برہم قریب مرک ہوگئے ، جان نبوں برآ کر الگ گئی۔ وفاکو برہی گوارا زبوا کہ جان کو لبول سے اس طرح کا بھی تعلق رہے ۔ اس لئے آخر جان کو جبور ہونا بڑا کہ ان اور اب ہے اس میں ابنا تعلق نوٹر ہے ۔ خصنب کا شعر کہا ہے ۔ جال بلب طو نے کوجان اور لب کے تعلق رہے ۔ اس اللہ ان خوجان اور لب کے تعلق سے نام برکر ناخیر معمول ' مون ہے ۔

## (99)

کیا"نگ ہم ستم زدگال کا جہان ہے جس میں کر ایک بریضہ عمور آسمان ہے زمانہ تحریر :بعدالالماقبل۱۸۲۱

#### ( --)

## بيها بع ج كرساية ديدار بار مين فرمال دوارے تستور بہندہ مستنان ہے نبازتخ ير:١٨٢١

اس معالے پر مبہت بحث ہوج کی ہے کہ عطف یا امنا فت کی حالت ہیں نون کا اعلان دومت يه كرنها الم العض الوك المجانود كود كالأسيكي وصواول كا يا بنار مجية بن ال كاخيال به كداليسي عالت مي نون غند مي بونا جارية ، يون كونطام كرنا شيك نهي . اس ملف ان كي خيال بين غالب فے "ہندوستنان" کے وُن کوظام رکر کے علطی کی ہے۔ اس اعتراص کے کئی جواب مکن ہیں بیٹالا یرکر" بہندوستنان" علم ( proper noun ) ہے،اورعلم کو د لیے ہی باندھنا جا سیتے ميساكه وه اول چال بي مرورة ہے - يرجواب إلكام سيح ہے ـ ميكن بنيادى جواب يوسيے كم «کلامسیکی» زیاہنے پیں ایساکوئ قاعارہ تھا ہی نہیں کہمالت عطعت واصافت ہیں نون کی لانريًا خسنه كميا جائے واكر قديم ار دوراليني دكني شعر اكو نظر اندا زهبي كر ديا جائے تو ويي سے لے کرمیرانمیں تک میرد در این کلاسیکی شوا نے خرورت پڑنے برحالت عطف واضا فت میں بھی بؤن کا اعلان کیاہے۔ اعلان بؤن مع عطف واضا فت کے خلاف فتوی انبیسویں صافی ک چرائی دا نی مین بعض المعنوی استادول فے دیا ۔ اس سے زیادہ اس کی کچھ اصل نہیں۔ اس فتحے کا ما ننامیم ہی لوگوں پر وا جیب نمیس ، غالب کی تو بات دورر سی ۔ غالب ان لوگول کے زمانے سے بہت پہلے تھے۔ان براس فتوے کا اطلاق ہر گرنہیں ہوتا۔

اب شعر کیمتنی بر توجه کیجیئے مشعری مین حسب ذیل معنی بیں بیملے معنی متداول شرق بیں ہیں، باتی کی طرف اکٹر لوگوں کی نظر نہیں گئی ہے۔ دا ہجس خص کومعشوق کی دیوار کے سائے تلے بیٹھنا مل جائے وہ اس قدرخوش نصیب یا اقبال مندے گویا وہ مِندوستان کا بادشاہ ہے۔

۲۱) عاشق ہو کرشاہ وگداسب برابر موجاتے بی یہ جشخص اس دقت دایواریار کے سائے بی بہشخص اس دقت دایواریار کے سائے بی بیشخص اس کو بریا جزی اور سائے بی بیشخا ہوا ہے وہ دراصل ہندوشان کا بادشاہ ہے یعشق نے اس کو بریا جزی اور فرونٹی سکھائی ہے۔

٣ ، جوشخص كمبعي د يواريار كم سائے تلے بلطا ، اس كا د سې رتبه بي جومت اه

ہندومتان کا ہے۔

د دسرے اور نمبیرے فہوم کی کہاکٹن کاف بیانید دکھی ہے کلتی ہے ۔ اگر تخصیص کی کہا گئی ہے ۔ اگر تخصیص کی حسن شخص کوسائید دیوار حبیب مل جائے وہ گویا ہند وستان کا با دشاہ ہے ، تو کا ف بیانید کی جائے ہیں 'کا استعمال زیادہ مناسب تھا۔ کر "نے باتی دومفا ہیم کا بھی جواز پیدا کر دیا۔ اسی نئے لکھے کہ تھا کہ شعومی جھوٹا لفظ بھی استعمال ہوجائے تو اس کی وقعت کم جھوٹا الفظ بھی استعمال ہوجائے تو اس کی وقعت کم جھوٹا الفظ بھی استعمال ہوجائے تو اس کی وقعت کم جھوٹا الفظ بھی استعمال ہوجائے تو اس کی وقعت کم جھوٹا الفظ بھی استعمال ہوجائے تو اس کی وقعت کم جھوٹا الفظ بھی بیانی ہے ۔

درگا برشاد نا در د ملوی کے شاگر د حلم د ملوی نے عمدہ بات کہی ہے کہ" سائیہ د بوار" اور" ہند دستان" میں منا سبت ہے ، کیونکہ د دنوں سیا نہ موتے ہیں "رہندو" بمعنی سیاہ "ربیجیے مناسبت ڈھونلڑنے د الے کہال کہال مناسبت د بچھ لیتے ہیں۔ ہیج ہے ، بفول سرت مو مانی مناب الفاظ بڑے کمال کی چیڑھے ۔

## (1-1)

ہے وہ غردر حسس سے بریگا نہ و فا برجینداس کے پاس دل حق شناس ہے زمانہ مخرریہ: ۱۸۲۱

تهام شارهین نے "بیگا نہ وفا " کے معنی " بے وفا " لئے ہیں ، اور شرع اس طرح کی ہے کہ جس کا دل تی شناس ہوتا ہے ، وہ یا دفا ہوتا ہے ، معنوق کے پاس دل تی شناس ہوتا ہے ، وہ یا دفا ہوتا ہے ، معنوق کے پاس دل تی شناس ہوتا ہے ، وہ یا دفا ہوتا ہے ہے ۔ ایک معموم یہ بی بیان کیا گیا ہے کہ "دل تی شناس " نو دعاشق کا دل ہے ۔ اگر یہ سے کہ ابریگا نہ وفا " کے معنی " بے وفا " نہیں ، فرق نہیں ہوتا اس سے شرح کی منطق ہیں کوئی ملک " وفا استاس کو کوئی ربط و تعملی ملک" و فا استاس کو کوئی ربط و تعملی ملک" و فا استاس ہیں ۔ دومری مشکل یہ ہے کہ بی شناس دل دکھنے والا بوگا ۔ والا ہوگا ۔ بالکل اس طرح جیسے تی شناس دل والا فیاص یا بہادر مھی ہوگا ۔ اور با و فا ہو نے ہی کوئی براہ ساست ربط نہیں ۔ بس ایک عمومی ربط ہے کہ بوتی شناس دل کوئی دالا جوگا ۔ والا بوگا ۔ بالکل اسی طرح جیسے تی شناس دل والا فیاص یا بہادر مھی ہوگا ۔ اور با و فا ہو نے ہی کوئی براہ ساست ربط نہیں اس میں دل بی شناس رکھنے والے کہ کوئی مام صفت نہیں بیان ہورہی ہے ، بلکہ بطور خاص کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس دل تی شناس علی میں سے بعین اس لفظ کے ذر بیعینی سفناس دل و الے کا دفلے کوئی خاص رست تنظام ہرکر آبا مقصود ہے ۔

" بیگان ٔ د فا " میں دو شکر اے ہیں: " بیگانه " د محنی اجنبی، بے تعلق، ماست ناس نه پیماننے والا -) اور " و فات بین و فاکو بیم اینے کے بمالمے شون اس سے نااکٹ ناہے ۔ اسی اغنبار سے دوسرے معرعین حق شناس "کہا۔ یعنی کی میم اسے والا اسبی کی کو جانے والا ؟

ہندامعلوم ہوا کہ و فا اور تق ایک ہی شنے کے دونام ہیں۔ و فاہی تق ہے ۔ و فاہی سب ہری اسے ۔ لیکن اگر معشوق کا دل تق ست ناس ہے ، یعنی و فاکو بہج پننے والد ہے ، توجم وہ و فالے سال کے بعد است کی لطب نا است ناکیول ہے جاس کی وجر یہ ہے کی معشوق کو اپنے سس پرغرد رہے ۔ یہ وجر است کی لطب ہے ۔ کی و نکو نر و رہے اس کی جہمی ہوت ہو ہو کہ در ہیا ہے ۔ د محاورہ ہے ، غرور سے اند معامونا ، اس وجر یہ معشوق کا و فاع بھی ہوت ہو کیول کو اس کا حسن ہی ایسا ہے منال ہے کاس پر اس کا غرور برس کا وربوا ہے ۔ ماشق تو و فاکر تاہے ، بہل معشوق کا و فاع بھی ہوشید ہے ۔ ماشق تو و فاکر تاہے ، بہل معشوق کی آنکھوں پرغرور سس کا جرد و و عاشل کی ہر اس کے حق شناس د بعنی و فاست تاس ) دل رکھنے کے با وجود و و عاشل کی و فاکو بہم از نام بہیں ، فضر ب ، اس کے حق شناس د بعنی و فاست ناس ) دل رکھنے کے با وجود و و عاشل کی و فاکو بہم از نام بہیں ، فضر بی ہے ۔

### (1.4)

## کس پردے میں ہے آئید بردازاے خدا رحمت کی ندرخواہ لب ہے سوال سمج زمانہ مخربر: ۱۹۲۱

کئی منون کے فور و فکر کے بعد میں مجبر را اس نتیج پر مینجا ہوں کہ بہنتو تعبیر وتشریح کا منتمل نہیں ہوسکتا یہ ہیں یہ تو ذکہوں کا کرشع دہمل ہے ، لیکن یہ کہنے پر منر و رجبور ہوں کہ قالب نے اس شعرین ظاہری طور پر تو بہت فوصورت بنایا ، لیکن جو بات و ہ کہنا چاہتے ہوں گے وہ ادانہ ہوسکی ۔ رہیں یہ نہیں کہر رہا ہوں کہ جو بات وہ کہنا جاہتے تھے وہ ادانہ ہوسکی کیونکہ جھے یہ معلوم نہیں موسکا کہ وہ کہنا کیا جاہتے تھے۔)

شعری شر تین طرح موسکتی ہے:

(۱) اے خدا ( د ہ) رحمت (ج ) کراب بے سوال کی عذر خوا ہ ہے کس پردستال آئینہ

پردا زسے ؟

۳۱) اے خدا (نیری) رحمت کس پروے میں آئینہ پر د از ہے۔ (دیکھ) لب بے سوال بھی اس وفت عذر خواہ ہے۔

س) اے خدا ( تو )کس پردے میں اُ کینہ پر دا زہے ؟ رحمت (کر ) کہ لب ہے موال عذر خواہ ہے ۔

" عذرخواه "کے معنی تومعلوم ہیں۔ ۱۱) عذرقبول کرنے والا ۲۱) عذرکرنے والا بینی پر ایسالفظ سے جس کے دومعنی ہیءا ورد دانوں ایک دومرے کے مخالف شعرز برمجت کے لئے دولاں ہی معنی مناسب ہیں "عذر خواہ" اور لیب ہے سوال "کے ما بین اصافت فرمن کی جائے تومعنی ہوں گے "عذر قبول کرنے دالا "ادراگرا ضافت نہ فرض کی جائے تومعنی ہوں گے" عذر کر سے دالا " اضافت نہ ہو ہے کی صورت میں مہی " عذر قبول کرنے والا " کو درست فرف کی سکتے ہیں بیکن اس صورت میں " السب سوال " کے یا رہ میں تصور کرنا ہو گا کہ " رحمت " دلینی فائی کی طرف سے جو ناخیر ہورمی ہے ، مشکلم اس تاخیر کا عذر قبول کرنے کے لئے تیا رہے ۔ فالس کے مزاج بیں جوطنط نہ تھا اور خدا سے جیم کرنے کی جوعادت تھی ، اس کو د کھیتے ہوئے بر تعبیر کھی اجدید از قباس نہیں ۔

اصل مصیب افظ "آ کینر رداز" فی پیداک بے ۔ رحمت یا خود فداکا آ کیند بردازی کے معنی لکھنا سے کیا تعلق ہے ، یہ بات شخر سے کسی طرح نہیں کھلتی ۔ اکثر شارصین" آ کیند برداز" کے معنی لکھنا معبول گئے ہیں ۔ یا بجراکفوں نے غلط معنی لکھے ہیں ۔ نشلا بے خود موبانی جلیے عام شارح نے بی الل معنی لکھے ہیں " مندگار کر رہی ہے"، جو بالکل غلط ہے ۔ طباطیاتی اور غلام سول مہر نے معنی صحیح لکھے ہیں ایکن رحمت ہویا فداء و وکس آ کینے کو حالا کرتے ہیں اور کبوں ؟ اس باب میں و و و بالکل فالموش ہیں۔

یہ ہات تو ہے کہ اگر ہے تو دمومانی کے معنی کوصیح مانا جائے توشعر کا مطلب بیان کرنا آسان ہوجا آئے۔ رحمت البی کوظا سر ہونے ہیں اس لئے تاخیر ہور ہی ہے کہ وہ کسی معشوق طفار کی طرح بنا وُسنگار میں مصروف ہے۔ ایکن مشکل میہ ہے کہ" آگینہ پر داز "کے معنی" سنگاد کر سنے والا/ والی" کسی لغت سے تابت نہیں ہوتے۔

طباطبائی نے بوٹ رہ س شرکی اکھی ہے اس کی دوسے شعری ہونشر ہے گی وہ ہیں نے
او بر بمبر بن پر درج کی ہے میکن "رجمت" کو اس جگہ ندا کی فرص کر ناار دو محاورے کے بالکل
خلاف ہے ۔ اسی طرح ، پہلے مصرع میں بھی " اے ضدا "نے بعد" تو" کا حذف فرص کرنا بھی
دورک کوڑی لا لہ ہے ۔ اگر شعر کا خشاہی ہوتا تواسے طاہر کر نے کے بے اس قدر خلاف محاورہ
اسلوب اختیار کرنا بیندال حزوری نہ تھا ۔ لہٰذا طباطبائی کی تضریح قرین جناس نہیں ۔
اسلوب اختیار کرنا بیندال حزوری نہ تھا ۔ لہٰذا طباطبائی کی تضریح قرین جناس نہیں ۔
کی جرشعر کا مطلب ہے کہا ؟ میں ہی کہ سکتا ہوں کو "آگینہ" کو دل کا استعادہ قرمن
کیا جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ آگینہ ہیر داری دا آگینے برحبلا مونا ، سے دل پر الوار النہی کی کہا

مرا دنی جائے۔ یہ دونوں باتب بالکل برسی ہیں۔ کوئی تادیل هروری نہیں اب المغہوم یہ بنا کہ شکام گناجوں میں جبتلا تھا ، یا خدا کی طرف ہے غافل تھا ۔ اس نے خدا سے جھی کچھ مانگا ہی منہیں ۔ اس کے لب بے سوال تھے ۔ نہا گئا تکری بنا پر تہی ہوسک ہے اوراس اعتماد کی بنا پر تھی کرمیں منہ سے کہوں یا نہ کہوں یا نہ کہوں اوراس اعتماد کی بنا پر تھی کرمیں منہ سے کہوں یا نہ کہوں اوراس کی تعلی سے جلا عجمی کرمیں منہ سے کہوں یا نہ کہوں اوراس کی تعلی سے جلا عجمی کو میں منہ سے کہ اس پر انوار ، اس کی تعلی سے جالا اس سے گئا ۔ ایسانک یہ سوس جواکہ ہیں آوراب میں منہ اسے منہ منہ اوراب ہو دی کھنا ہوں تو دل کو منہ اسے منہ سے کہ اس منہ اوراب ہو دی تھا جول ہو تی اس سے التجا قبول ہوتی منہ اس سے التجا قبول ہوتی منہ اس منہ اوراب منہ اوراب میں بار بار تھے بڑی را الموں ایکن اپنے دن کو بے فور می پا آ بلوں ۔ دیکھا ب تو میرالب بے سوال ہمی احس نے اب نک بھت کچھ نہ مانگا تھا ) پر ان غفلتوں اور کو تا مہول کا غیر کو میرالب بے سوال ہمی احس نے اب نک بھت کچھ نہ مانگا تھا ) پر ان غفلتوں اور کو تا مہول کا غیر کو میرالب بے سوال ہمی احس نے اب نک بھت کھی نہ مانگا تھا ) پر ان غفلتوں اور کو تا مہول کا غیر کو میرالب بے سوال ہمی احس نے اب نک بھت کھی نہ مانگا تھا ) پر ان غفلتوں اور کو تا مہول کا غیر کو میں ہونے دے ۔

نیشرن ننام الفاظ کا اها طرکرتی ہے ،لیکن بچی بات برہے کے الب بے موال کے یہ معنی کا مشکلم زمان گذشتند ہیں ہے موال کفاء ذرا بعیدا زقیاس ہیں۔اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہیں نے اس شعر کی خبنی نشرص دیجھی ہیں وہ مجھے اپنی مشورج سے مھی کم مطمئن کرتی ہیں۔ لہذا ہیں اپنی ہی معنی کو مرجے گردا نما ہوں۔

### (1.4)

میکیرعشاق سازطا لع نامیاز ہے نالہ گویا گردمش سیارہ کی آواز ہے زمانۂ تخرمین ۱۸۱۷

اس شوران غلط فیمی کاسنگ بنیا د طباطبان نے بیکہ کررکھا کہ سار " بعنی" باجا "ہے۔ طیاطهای کا به کینا تودرست به کر"ساز "اور "عشاق" بی منلع کاربط ہے کیول کرالی فارس كى موسيقى اين ايك راك" مقدم عشاق" كبنا تلب يكن" ساز " بعنى" باجا" فرمن كرفي شعرين كئى قباحتيل بيدا موجاتى بين - طباطبائى نے ان كا طرف دھيان نہيں ديا ہے جسرت مومانی نے افظ" ساز" کی تشریح نہیں کی ، اگر میشعر کے معنی نقریبًا وہی بیان کئے ہی جو العالی نے لکھے میں کرعشا ن کا جسم منل ایک ساز کے ہے جوٹا لع ناساز کے ہا تفول ہیں نشل سازار عنول مِمْ مَن فرياد ہے۔ اوّل تو شعر ميں کہيں اس بات کا ذکر نہيں بيکر عشاق مِمْ مّن الدوفر يا دہے، دوسرى بات يدكر اس تشريح كى روس معرع ثانى بالكل عيرمتعلق مواجأ المير "كُردِشْ "كے نفظ سے برنصيبي يا كردين تقدير كا اشاره لينا اور لفظ أناسار "ساس گان كومسنظم كرناسا منے كى بات ہے ،ليكن نفرط يدہے كرشعر كے معنى كے لئے يدمناسب معى مور يبيامم ع كمعنى بتائے كے كوعشاق كاجسم طائع اسازكے باہے كى طرح ہے اور دوسرے مصرع بي كما كيا كرعشاق كانال كردش سياره كي أدار هي - ، كرعشاق كانال كردش سياره ى ا داز كامكم د كفتاح تو يبلغ معرع بين يكين كيا تك م كبيرع شاق ، طالع اماز كے الم تقول ميں ايك سازك طرح ہے ؟ بيدا مصرع حبم عاشق كو باہے سنا برك اے اور د دسمرے مصرع میں" گویا" کے لفظ سے معلوم مو تاہے کہ اب جو یات کہی جائے گی دہ مرع ادل

کے بیان پر دلیل یا تمثیل ہوگ یکن بات بالکل غیرتعلی کی ہے ، کہ الدگویا گردش بیارہ کی آوازہے ۔ کون ساسیارہ ؟ غالبًا وہ فالع ناساز ہو بیکر عشاق کوساز کی طرح استعال کر دہا ہے۔ اگرایسا ہے توعاشقوں کی فریاد و نالدا درسان سے تکلنے والی آداذیں کوئی مشابہت بیان کر ناصی، یغیر شعلی بات کیوں کہی کہ نالدگویا گردش سیارہ کی آداذہ ہو جب بیلیم مرع بی آد عشاق کو طالع ناساز کاساز بنایا گیاہے ، اور دومرے معرع بی دہ خودستارہ بن کر مودار موت ہوتے ہیں۔ اس طرح طباطبانی اور شرت کی شرح کے اعتباد سے شعر مجل نہیں نورد لائت عرور میں۔ اس طرح طباطبانی اور شرت کی شرح کے اعتباد سے شعر مجل نہیں نورد لائت عرور اور سازمین کوئی خاص مناسبت نہیں ۔ عاش کی شخصیت اور سازمین حرور کے اعتباد سے شعر مجل نہیں ۔ عاش کی شخصیت اور سازمین حرکہ لے ہے۔ اور سازمین حرور مناسبت ہے ، جدیا کہ خالیہ بی نے کہا ہے ۔

برموں میں شکودں سے اول راگ سے جیسے باحا اک دراجیمر نئے بمبر دیجھنے کیسا ہوتا ہے

یعنی ما از کو اگر کوئی مناسبت ہے تو عاشق کے مزاج اور شخصیت سے ہے ، کرجس طرح سا زہیں راگ مجرے ہونے ہیں اسی طرح عاشق کے مزاج ہیں شکوہ طرا زی ہے ۔ اسی ہات سے بینکہ مجی انگلہا ہے کہ سا ذکے اندر تو ہرطرے کے داگ جو تے ہیں ، جب کہ مندرجہ بالا معنی کے اغتبار سے مان کو حرف نالہ مجسم کہنا ہوگا ۔ مجر بریمی فرض کر نا جو گا کہ ستارے اور جبم ماشق ہیں و ہی دمث نہ ہے جو موسیقا را وراس کے ساز میں ہے ۔ ظامرے کوابسی کوئی مناسبت نہیں جس کی دو سے یہ دشتہ قائم ہوسکے ۔ دہذا پر شرع کئی محا فرسے نافص ہے ۔ تعجب یہ سے کہ توکت میرشی، سہا مجددی ، بے خودمو ہائی ، صب دنے ہی اسی مشرح کوافقیا رکیا ہے ۔ بے خودمو ہائی نے اتنا صر در کیا ۔ میں منظری کوافقیا دکیا ہے ۔ بے خودمو ہائی نے اتنا صر در کیا ۔ میں ان ان کول نے نازے کی در کیا ۔

"ماز" کواگر "ماخته" بعنی "بنا بوا" کے معنی بی ایجیے (جبیبا کرفا نہ ماز ، فدا ساز ، فدا ساز ، فدا ساز ، فدا ساز دمیت ماز دغیرہ بیں ہے ) تو بہت بہتر معنی پیدا ہوتے ہیں اور دہ قباحتی بھی رفع ہوجاتی ہی جن کا بیں فے او بر ذکر کیا ہے ۔ اب معنی یہ بول کے کہ عاشق کا جسم نا مسا عدستارے کی خاک سے بناہے ، یا نا مسا عدستار سے بناہے دفینی اس کا ایک چی کو این کا جسم تراش میا گیا ۔ ) عاشق کا ناد محض معمول آ ہ و فر با د شہیں ، بلکہ وہ آ وا ذہے جو میا دے کی گر دسش سے بدا ہوتی

ہے۔ اب شرسایک دسیع و بید طفلاک تصویر غنی ہے جس ہیں کوئی ببارہ ان تنہا کردش کرد ہا ہے۔ ان تنہا اس لئے کرفلا نا پر اکا ارب اور نزد کی ترین چربھی بہت دور ہے ، اور اس و مب سے بھی کرستارہ نا مساعد ہے ، کوئی اس کے ہاس نہیں پیٹلکا ۔ نالہ و زادی ہیں جو یک آبنگی ہوتی ہے اس کی مناسبت سے کردش کرتے ہوئے سیارے کی بک آبنگ اور مائتی آواز انتہائی فوجوت اور برجل ہے ۔ ماشق مسلسل صحرانور دی اور گردش ہیں گرفنار د بناہے بھراے جات ہیں مائت کردش کرنٹ کرنٹ ہیں گرفنار د بناہے بھراے جات ہیں مائت کی تنہائی اور آدارہ گردی کی تمثیل اس سے بہتر کیا چوسکتی ہے کراہے ایک نہ مسا مد سیارہ فرفن کی تنہائی اور آدارہ گردی کی تمثیل اس سے بہتر کیا چوسکتی ہے کراہے ایک نہ مسا مد سیارہ فرفن کو بیاجائے ۔ سیارہ کردش کردش کر کرش کرنٹ ہوتا ہے ۔ سیارہ کسی سوری کے گردش بھرکا گردی ہوتا ہے ۔ سیارہ کسی سوری کے گردیش سیارہ کا میارہ کرتی ہوتا ہے ، عاشق کی د نبا بھی نیرہ و تا را ہوتی ہے جس طرع گردیش سیارہ کا میارہ آدا ذربید اکرتی ہے ، اسی طرع گردیش مائش نا لہ برا کرتی ہے ، اسی طرع گردیش مائش نا لہ برا کرتی ہے ۔ اسی طرع گردیش مائش نا لہ برا کرتی ہوتی ہے ، اسی طرع گردیش مائش نا لہ بردا کرتی ہے ۔

اس طرح سیارہ اور سیکر عاشق میں جند در چند مناسبت میں ، جدبد علم افلاک کی دوسے کا منات لا تننا ہی ہے ، یا کم سے کم اتنی وسیع ہے کہ طری گری کہ کمنا کیں اور عظیم الشان ساارد لکے حجم دسف اس میں گم ہیں ، یعنی و دایک دوسرے سے آئنی دور میں کہ اکثر کے در میان کا فاصلہ الشان کے تصور سے میں گا درا ہے ۔ غالب کے زمانے میں ہر در بافتیں ابھی کتم عدم میں تقبیں ، لیکن ان کے دمبر و جد انی علم منے حسب معمول ان دقائق کی دسترس میں دمبر و جد انی علم کرلی ہو ابھی کسی کی دسترس میں نہ منتق بشعر در بر بجت میں میں حرم کے وجد انی علم کا کرنٹم سے ۔

ان تمام باتوں سے قطع نظر شعر میں عشاق ساز، ناساز، طابع ،گردش ، سیارہ ،گویااور آ دا زمین اس قدر بیچ در ایچ برعایتیں ہیں کہ نوجوان شاعر کے دمین رساک داد دہنی ہج تی ہیے اور بدکہنا بڑتا ہے کہ غالب نے از دل خمیز دو بر دل ریز د کے مقولے کو غلط ثابت کر دیا۔

بعض لوگول (مثلاً جناب ففرصد بقی سفاس بات میں شک کیاہے کہ اساز " بمعنی اسانت میں شک کیاہے کہ اساز " بمعنی اسانت مسافت میں درست ہے ہی کہ زمہیں بعنی " فداساز " وغیرہ تو تھیک ہے ہیکن

"ساز فدا" اسى معنى بين شايد درست نظورير بات صحيح يه كد" ساز فدا" جبين تراكيب
د كيهنه بين نهبي آئي بي ، نكين نوى اغتبار سے انفيل غلط نيبي كما جاسك "فدا ساز" است
ساز" وجره بعى بين بعى اساز" مصافى حيثيت بين ہے ، بيادر بات ہے كدا خافن مقلو بي كم بات
مضاف كى عبد بدل كئى ہے " بهار عجم" بين لكه هاہے كد" ساز "كبي كسي مصدرى ومفعول معنى
مين دميني معنى سافته") استعمال بوتا ہے ۔ فود غالب كا ايك اور شعر" ساز "كے اس معنى كم طرف
اشاره كرتا ہے ۔

## موں سرا باساز آ ہنگ شکایت کمچد نہ لوجھ سے سبی بہتر کہ لوگوں میں نہ جھیٹرے تو مجھے

ننارهبن نے بہاں بھی" سا زہ ہے" باما " مرا دف ہے ، حالائکہ کوئی باما البسانہ ہے۔ میں صرف آ ہنگ ننگایت ہو۔ ظام رہے کہ ہر باج بر ہرا ہنگ جھر اعاسکتا ہے۔ مندر مربالا شعر میں اس از "کے معنی" ساختہ " لئے جا کیں تو بات فورا بن جاتی ہے کہ میں سرویا آ ہنگ نشکا بہت ہا بال میری بوری نخف بیت آ ہنگ نشکا بہت ہے ۔

آخری بات یک بر بان قاطع " یں " سال "کے ایک عنی" نظیر" اسل اولا ماند " میں دیے ہوئے ہیں۔ اگر سال سال سال سے بیمنی درست ہیں تو دونوں اشعاری شرح اس طرح موسی ہے کہ شرزیر بحث ہیں عشاق کا بکر طالع ناساز دبینی نامسا عدستارے ) کی طرح ہے۔ اور مدر در بالا شعر بیں مشکلم خود کو آئیگ شرکایت سے مشابد دبینی آئیگ نسکایت کی طرح کا ) بیان کر رہا ہے ۔ اس معنی کی روشنی ہیں دونوں اشعال کا فردر کم باجوا آئے و کیوں کہ استعاب کی جگر تشدید رہ جاتی ہے۔ بال "ساز اور " آئیگ "اور " آواز " کا ضلع علی حالہ باتی رہا استعاب سے بین نیس مور بر موجو دسیے تو تشدید کروں کی جا تھے و کیا ہوں ۔ جب استعاب سے امکان دافع طور بر موجو دسیے تو تشدید کیوں خرف کی جا تھے ،

## (1-14)

ئے آرمیدگی میں نکومٹس سیا مجھے سمج وطن ہے خندہ کر درال نما مجھے زمانہ تحرمی: ۱۸۱۷

اس شعر رہے تودمو مانی نے لاجواب شرح لکھی ہے بیکن ایک نکتے کا اصافہ میر کھی م بوسكتام واگرمصرع تان مير" صير وطن . كوخبر قرار دس ا در"خند » د ندان نما" كومبندا ذي كرين ادر" مجية كم معني مير عائ مير عاز ديك" لين توسب ديل نعبوم كليات بين فريت میں اُرام سے بلول ،میریت اس اَ رام کو دیجه کر دوگ مجھ بیطنز کمنے ہیں۔ بیطنر اس بنا ہر ہوسکتا ہے کہ ہیں وطن کے باہر مول اور سمیر تھی خوش ہول۔ یااس بنا ہر موسکہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں وطن الفي مخصاري فدر ندكى يختصي آرام سيسي آكر تضعيب علوا - توكول كالخندة وندال ناديعنيان كى طنز بينسى، مجھ اپنے وطن كى صبح كى ياد دالاتى ہے ، يا وہ مجھ اپنے دعلى كى صبح معلوم موتى سے ، کیونکر دہ صع بھی میرے اوپر طز کرتی تھی یعنی دطن والے بھی میرے کیجدد و مرت شکھے۔ اس اعتبارسے بیشعر غالب کے مسروج ذیل شعر کی طرح کا معلوم ملو ا ہے ہ کرنے کس مہتمہ سے ہوغریت کی شکایت بالب تم کو ہے دہری یاران وطن باد نہیں یہ معنی بعید میں البکن امکن نہیں ، کیول کر مصبح وطن" کا اشار و موجو دہے ، مشکلم یا تو وطن میں عے ، یا وطن میں مے یا وطن میں ہے ، کو خوبت مے ، یا وطن میں میں ہے ، کو خوبت مے ، کو خوبت میں ہے ، کو خوبت

ک موت بھی عام مضمون سیے۔

#### (1.0)

### کرنا ہے میں تو ہے حجا بیاں آنے مگی ہے کہت گل سے حیسا مجھے زمانہ مخرمین ۱۸۱۷

اس ننعری نندا ول شرح مصاختلات کی گنجائش نہیں ، میکن متدا ول شرح شعر کو پوری طرح واضح نہیں کرتی ہے خو د د الموی نے دکھاہے ، ا ورخوب لکھاہے ، کہ بھرت گل کے مزارج بى ضبط بالكلنهي - دراسى بواعلى اوروه أييس با بر بوتى اور كم كم مع من لكى -بیکن اب تومعشوق ہی باغ میں ہے جا بال کرنے لگاہے ، اس کئے اب مجھے اس سے شرم کے نے لگی ہے ،کیو کیمعشوق کی ہے حجا برال تو بحیت گل کی آ زادہ دوری سے معی بڑھ کر ہیں ۔ يد شرح بالكل تليك يد يكن اس بين مشكل يرسي كرباع ال معشون ك بعما بول کے ایے کوئی تمہید نہیں بنائ گئی ہے۔ اور نکہت کل کے سامنے شرمندہ ہونے کی بدولیا کا فی نہیں كمعشوى أواكبست كل يصمى بره وكرب مجاب وكلا كيونك مشعرس اس بات كاكونى وكرنهاي كم معشوق ک ہے جا بال نمیت کل کی آزادہ روی سے بھی مواجی پشعرس تومرف برکہا گیاہے کہ تو باغ بیں بہت زیادہ ہے جمابیاں کرنے نگاہے (اگر" لس کے" کو سبہت زیادہ سکے معنی میں بیا جلئے۔) یا چزی تو باخ میں ہے جابیاں کرنے لگاہے۔ اس لئے مجھے کہن کک سے ٹیم آنے گئی ہے۔ ان مسائل کومل کرنے کے لئے "بس کہ " اور" آنے لگی ہے "کی معنوبت پرمز مایٹورکیجئے۔ "بس کا کے دومعنی ہیں۔ (۱) چوبکہ (۲) بہت زیادہ"۔ آنے لگی ہے " بین بحتہ بیہے کہ بہلے شرم نہیں آئی تھی ، بیکن اب آنے لگی ہے بعنی اب صورت حال بہلے سے مختلف ہے ۔ لہٰذا" نبس کم" بعنی "جونک" لئے مائی تومبترہے۔ چونکرتو باغ یں بے عجابیاں کر تاہیے ، اس لئے مجھے کہت گل

سے حیا آنے لگی ہے۔

اب كيت كل كرما من شرمنده موسفى وجرير عوركري - ديك دجرنو وي مع جريد تور د اوی دغیرد نے بران کی ہے کہ بین تکہت گل کو آ زادہ روا درمعشوق کو حیا کا بہلاسمجھ آ کھا لیکن حب معشوق نے بھی ہے جائی اختیا رکرلی تو میں عبت گل کے سامنے شرمندہ ہوا ایک طبیف تر معنى بيهي كدا گركوئي شخص الساسي حسب نے آپ كو يا آپ كے كسى قريبي تحض كوا ليدا كام كرية دىجما بوجوموجب اعتراض بود مثلاً كسى في آب كينيكو يا فود آب كوچورى كرند جما ، تو اس شخص سے آب کولا محالر شرم آئے گی۔ آب اس سے آنکھیں جار ندکرسکیں گے۔ المذاتیو ک معشوق نے دحس کو سم عزیز رکھتے ہی اورجس کے بارے یں ہم کوہراھی بات کا گان ہے ، میواول کے سامنے ہے جاب موناشروع کردیاہے، اس لئے ہم کو کرت کل سے سرم آت ہے۔ يهال موال الموسكة المي كمعشوق توميولول كرسا فف برج اب نها ، ميولول كي توثيو سے شرم آنے کی کیا دعہ ؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ تعبولوں کی فوشیو گھرا اڑتی بھرتی ہے،اس لئے امکان ہے کہ وہ اس داز کو توگوں سے کہددے گی ۔ ممکن ہے تو دمجیدے میں برداز بحیت گل نے كہا ہو۔ اس لئے كہت كل سے شرما الازمى ہے ۔ مير ربعى ہے كہ " ہے جابى" برابر ہے" آہے۔ با برموجانے "کے بیمن ک و تبو کا الر نااس کا آبیسے با ہر موجانا ہے۔ للدامعشوق ک بے ال ادرمعشوق میں دہی رشتہ ہے جومیول کی خوشیوا ورمعیول میں ہے۔ اب اس سوال برخور کیجئے کے معشوق کی ہے جا بروں کی کوئی تمہد پشعر میں نہیں ہے، لہٰ ال اس بات کی دحبہ بی بیان بوئی کے معشوق باغ میں کیوں ہے جاب مو تاہیے ۔اس موال کا ہوا حاصل کرنے کے نئے نفظ ہے حجابیاں " پرخور کو نا خردری ہے ۔ سیری غوض سے معشوق کا باغ میں جا نارمومیات شعریں ہے۔ میرف اس پرمتعدد عدہ شعر کیے ہیں ہے لیتی ہے ہوا رنگ سر ایا سے تعارے

> میجین بی اس کوکہ پٹ کلیف ہوا ہے آئی تھی دخ سے گل کومول لیا قامت سے مروغلام کیا

معلوم نہیں ہوتے ہو گلزار میں صاحب

خود غالب كاشعرهه

الفيل نظور الب زخيول كاد بحداً ناتما المقد تقد سرگل كود كيمنا شوخي بهاندي

د بادامعشوق بنرض بروتغری باغ میں جایا کرتا ہے بشروع شروع بیں شاید وہ تعاب بوش ہوئی بھرشاید ر باد کا بھرت کھی تواس نے برقعہ بالکل ہی آناد دیا ۔ مزید ہمت بڑھی تواس نے بھول سے ادر زیادہ ہمت کھی تواس نے برقعہ بالکل ہی آناد دیا ۔ مزید ہمت بڑھی تواس نے بھول سے ادر ہجولیوں سے ہنسی ندان ، باغ میں دوڑ بھاگ شروع کردی ۔ اب سے جائی سے شہر جا بیاں " ہوگئیں۔ ووجا د بنطا ہر حمولی سے انفاظ میں اسے معنی معرویا خالب کا کمال ہے ، اور وہ بی جب

## (1-4)

کس روز تہتیں نہ ترا شاکے عدو کس دن ہمارے سرید نہ آرسے چلا کئے زمانہ تحریر «بعدیہ اقبل ۱۸۴۹

ظبا لمبالی کا خیال ہے کہ تہمت تراٹ نام اورے بیں داخل نہیں ، بلکھرون "آرہے بلاکے کے کا مناصبت سے عالب نے لکھے دیاہے۔ اس پر شادال ملگرامی کا قلمی حاشیہ ہے کہ "تہمت آبالتیانی شاہد فادسی میں ہو۔ شاہد فادسی میں ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ ترات یدن ہے منی معلوم کرنے میں دونوں صاجوں سے بچک ہوگئی۔
"بہار ہم" ہیں اس مصدر کے معنی دیئے ہیں!" ساختن ہا یجاد کرون "اور طل سن بیمی " مواد د
المصا در" ہیں " تراث یدن " کے معنی " ایجاد کردن " لکو کر فکھا ہے ہمثلاً در دخ تراث یدن " مالا مراث یدن و دوار دو ہیں اسی اعتبار ہے " تراث نا" بعنی " گڑھنا ، ایجاد کرنا ، بنا نا پہستھل ہے ۔ مثلاً " الزام تراش ہ " فرز تراش " " افسا فرتراش " " دوایت تراشنا" و فورہ نیج ب ہے ۔ مثلاً " الزام تراش ہ " فرز تراش " " افسا فرتراش " " دوارت النا الیال المجد طباطبائی نے " تیم اشنا " کو محاورہ کی قسم سے فراد دیا ، جب کہ " تراشنا " ہوائے ، این النا الیال المین میں استعال ہوا ہے ، اور اگر اسے " کی دعا میت سے بہت خوب استعال ہوا ہے ، اور اگر اسے " کی دعا میت سے بہت خوب استعال ہوا ہے ، اور اگر اسے " کی دعا میت سے بہت خوب استعال ہوا ہے ، اور اگر اسے " کی دعا میت سے بہت خوب استعال ہوا ہے ، اور اگر اسے استعال ہوا ہے ، اور اگر اس الزام تراش سے ہیں استی کی ہیں ۔ ایک قدید کو دشموں نے ہما رہ اور برجھو نے الزام دوسرے معنی ہی کو دیا ہما در سرے معنی ہی کو دیا ہما در سے برطن کرتی رہی اور موشوق ہیں تو اس المیا کہتا رہا ، یا اس نے دافتی ہمیں کو تی سرادی ۔ یہ میں میں ہو کو تی تراس ہے کہ کو تی تراب ہو کہت ہمیں کو تی سرادی ۔ یہ میں میں ہو کو تی تراب ہو کہت ہمیں کو تی سرادی ۔ یہ میں میں ہو کہ کو تی تراب ہو کہت ہمیں کو تی سرادی ۔ یہ میں میں ہو کو تھر بریہ کو تی تراب ہو کہ کو تی تراب ہو کہتا ہمیں ہو کہتی ہمیں کو تی سرادی ۔ یہ ہو کہتی ہمیں کو تی سرادی ۔ یہ ہو کہتی ہو کہتی تراب ہو کہتا ہمیں کو تی سرادی ۔ یہ ہو کہتی ہو کہتی تراب ہو کہتا ہمیں ہو کہتا ہو کہتی ہمیں کو تی سرادی ۔ یہ ہو کہتی ہو کہتی تراب ہو کہتا ہو کہتا ہمیں ہو کہتا ہو کہ

ز بوئی بو ، بیکن عشوق کا ہماری طرف سے بنطق ہوجا ناہی ہمارے لئے بہت بڑی ذعت اور تم تھا ،
کو یا ہما رہے سر پر آدے میل دیے ہول۔
مر بر آ دے میلئے کا استعارہ صرت ذکر یا علیالسّلام کی شہادت کا واقعہ یا دولا آلے ،
اوراس طرح مشکلم کی ہے گذاہی اور اس کے علوے مرتب تکا کٹا برقائم کرتا ہے۔

#### (1-4)

## رنبادعمر قطع ره اصطهداب ہے اس مال کے حساب کو ہرق آ نباب ہے زماز محرم: ام

اس شعر کامفہم نوشار مین نے صحیح بال کیا ہے، لیکن لفظ '' اضطراب '' کے جرمعنی لکھے ہیں، وہ اس شعر سے برآ مدنہ ہیں ہونے ۔ لہٰذاتمام سترمیں نافض رہ گئی ہیں۔ بجراس شعر ہی گئی لفظی عماس ہیں جوشا رحین سے عام طور پر نظرانداز ہو گئے ہیں۔

"اصطراب کے معنی توگوں نے "بے جینی" لکھے ہیں، اور "رہ اصطراب کے معنی بتائے ہیں "وراستہ ہو ہے جینی ہیں کہتا ہے وہ راستہ ہو ہے جینی ہیں کہتا ہے وہ بہت سعت رفقاری سے گفتا ہوا معلوم ہوتا ہے ۔ مثلاً آب این معتوق سے ملئے جامیے ہیں۔ آپ کو بے جینی ہے کہ جلد ا ذ جلد مینی یہ یہ کہتا ہوا معلوم ہوتا ہے ۔ مثلاً آب این معتوق سے ملئے جامیے ہیں۔ آپ کو بے جینی ہے کہ جلد ا ذ جلد مینی یہ بی کائی آپ واہ کشنی ہی تیزی سے کیوں نکریں ہمافت بہت طویل معلوم ہوتی ہے بیشور کے معنی یہ ہیں کہ عمر کی دفنا واس تدریز ہے کہ اس کے ایک سال کی میں ایک جمعی مدت ایک دور آفنا رصاب ہے معنی ایک جمعی مدت ایک دور آفنا رصاب نے بیان کے ہیں۔ وہ نہیں ہوسکتے ہوشا رصاب نے بیان کے ہیں۔

## مومن کامجی دوغزله اس زمین می شهود سیے اور بیفقطے تو زبال زدخلائی بیے۔ میں کامجی دوء اع بیمیم سجود پاے صنم پر دم و داع مومن خداکو بعول کئے اصطراب میں

ظاہر ہے کہ جوداستہ برحواسی اور گھرامٹ ہیں ہے کیا جائے وہ مہت تیزی سے ہے ہو تاہے۔ النا استرزیر بحث میں اور گھرامٹ ہیں ہے کیا جائے ہو ۔ استرزیر بحث میں اور گھرامٹ ہیں ہے کیا جائے ہو ۔ استرزیر بحث میں اور گھرامٹ ہیں ہے کیا جائے ہو ۔ افغا " اصفراب "کے اصل معنی عبدالرث بوالحسینی نے " ختخب اللغات " ہیں صب ذیل درج کے ہیں ! اضفراب "کے اصل معنی ہی ہے بیا ہی ہے دی ہو ہے کہ گھرام ہے اور برجواسی کے میں استراب کے اصل معنی ہی ہے برآ مرکے گئے ہیں۔ استراب کے اصل معنی ہی ہے برآ مرکے گئے ہیں۔

کی کوکول نے سال کے معنی عمر کلیے ہیں دیکن سال مجمعی عرزار دوس مین فالی میں رحقیقت برہے کہ فارس میں مسال "اس مرت کو کہتے ہیں جس میں آفراب ایک دور پورا کرتاہیے۔وقت کی مدت کو میں سالوں میں شمار کرتے ہیں۔ سعدی کا مصرع ہے مط

چهل سال عمرعز يزت گذشت

بعنی تعادی عمود پر بیں سے آئی مدت گذرگئی جس بیں آفراب کے بیالیس دور پورے ہوجائیں۔
اب معروع ٹمانی کا مفہوم ہیں ہو اکر عمر کا دوران شار کرنے کی اکا ئی ایک سال ہے ،اور سال
ہر ابر ہے اس مدت کے جس بیں آفراب ایک دور پورا کرتا ہے ۔ ایکن اس سال کی دائین و ہ
سال جس سے عمر کی تدت ناہجے ہیں ، دفراد اس قدر تیزہے کواس کی مدت سورج کے ایک دور کے
برابر نہیں ، بلکہ بجلی کی چمک کے برا ہرہے ۔

مورج بن جبک بدتی به اور بیلی بی می اس ایے سال کے دوران کو سورج کے دور کے بیات نہاں معربے بن اس کے بجائے بجلی سے نا پنے بیں جو معنوی سن ہے دہ محتاج بیان نہاں مصربے بن سال سی جگہ ا در کوئی لفظ ہو تا آو بر بات نہیدا ہوتی ، اور ز سساب کی معنویت پوری طرح بروے کادا آق "اصطراب" ( بمعنی حرکت ، جنبش ") اور "رفار" بیں دعایت معنوی ہے ۔ بچر" اصطراب بعنی "جربینی " اور "سال " ربعنی فلت " بی شلع کا لطعن ہے ۔ غیر معمولی شعر کہا ہے۔

#### (I•A)

## مینات مینات مینوه مردنشاط بها رسے بال تدرو مبوره موج مشراب ہے زماز تحریم: ۱۹۲۱

بہت سے سنوں میں مصرع اولی کا آخری لفظ سے "کی جگہ" ہے "ہے ۔ "ہے" نظط مے اولی کا آخری لفظ سے "کی جگہ" ہے "ہے ۔ " ہے" نظط میں اور اس سے مطلب ہی بوری طرح نہیں بندا ۔ جن شراح نے "سے" کی جگہ " ہے " بڑھ لہے کا ان کوخاصی دسٹواری بیش آئی ہے۔ ان کوخاصی دسٹواری بیش آئی ہے۔

شعر کے دومفہوم ہیں، لیکن عام طور پر ایک ہی مطلب بیان کیا گیاہے کہ بہلے مصرع میں " مینا ہے ہے" مبتدا ہے اور دوسرے مصرع میں " حبلو کا مون فشراب " مبتدا ہے یہ دانشریکے بہ ہوئی کو نشاط بہا رکے باعث بینا ہے ہے برسرو کا گھان گذر تاہیے یعنی ببنا ہے کو دیجو کر خیال آ المہے کہ بہ سرو کا درخت ہے ۔ یا مینا ہے ہے اسرو کے درخت کا حکم رکھاہے ، اور حبورہ مون شراب، بال تدرو (بادل کا حکوا) معلوم ہو المہ یعنی موسم بہار کا جوش اس فدرہ کر گھر میں ہی میرے میرے مے خواد کو گلت کا لطف حاصل ہوجا آ ہے ۔

مندرجہ بالامغبوم بین کوئی قباحت نہیں۔ بیکن پہلے مفرع بی سرو اوردو سرے
مصرع بی ان ندرد می کو مبتد انجی جان سکتے ہیں۔ اب معنی یہ مہوئے کرنشا طرب ارکے باعث
سرد کا درخت مینا ہے ہے کی طرح ، یا بینا ہے ہے کے رنگ کا دکھائی دیناہے۔ اور بادل کا عمواد کھی کہ کان گذرتا ہے کہ یہ مون شراب کا جلوہ ہے یعنی ہوسم بہار نے ہرجیزیں کچوایسی مستی بدا کردی
ہے کہ سروکا درخت مینا ہے ہے معلوم ہوتا ہے اور بادل کا میکوا موج سنسراب کا جلوہ ملام

چونکربیت سے لوگوں نے "بال مدرو" کا مطلب سیجھنے میں غلقی کی ہے ،اس لئے اس بات
کا اعادہ کر "ما بوں کہ" بال مدرو" کا تعلق کسی پر ندے کے پر دیاز وسے نہیں "بال مدرو" اس
سفید بادل کو کہتے ہیں جوسیا ہی فلک ہیں نودار جو تاہے اور یاتی برسا آگے ۔ ("بہارعم" اور
سٹا سکاس ) بیانی برسانے کی شرط کو طور طرکھئے تودوسرے معنی بہتر معلق موج نے ہیں کہ" بال مدرو"
ہتدا ہے اور حبوہ موج شراب سخبر کیونک بانی برسانے دالا یادل ہر جبز کو ترکر دے گا اور
سٹراب کا بھی انٹر سی ہے کہ وہ و مان کو ترکر دیتی ہے ۔ (" مرد مانع" اس شخص کو کہتے ہیں جو نیشے
میں میں۔)

اب مندر مرز دان فلی ماس بر فورکری " سرو" اور "در د" یم قافیه بی برایک طرح کی صندت به " بال" اور مینا اللی مال کالطف م در بینا میں بال آجا تا ہے " بال " بعنی معدی مندت به " بال" اور مینا اللی منطح کالطف م در بینا میں بال آجا تا ہے " بال الدر و" اور " موج " بی بادل اکثر لیروں کی شکل بین امند " ایوامعلوم مو تا ہے ، اس اعتبار سے " بال الدر و" اور " موج " بی مناسبت مین مناسبت به مغل نقاشی میں سرو بنا کر مینا الرافیة بی اس لئے سروا ور بینا بین کئی طرح کی نماسبت بے ۔ در اللہ ، کیوں کہ بینا اکثر سرو و تا ہے ، شکل ،کیوں کر دونوں کی شکل ایک طرح کی ہوتی ہے ۔ اور علامت ،کیوں کر سرو علامت ہے مینا کی سم معنی ہیں " نا ہر مونا " اور " تو د

ہے بہر لکھوج اٹھتی ہے اور ظام رہوتی ہے "حلوہ" اور" عوج شراب " بیں ایک مناسبت ریمبی ہے کہ (لقول صاحب" بہار عجم") جلوہ کی ایک صفت "مرینانہ" بمجی ہے۔

### (1-9)

## جا دا د با دہ نوشی رنداں پیجش جہت نا فل گمال کرے ہے کہ گلیتی خراب ہے زماز محربی: ۱۸۲۱

حسرت مو بانی نے "گیتی خراب" کو مرکب فرض کیا ہے اور اسے" رندال" کی صفت الملے۔
الا مربے کہ ساس لئے در ست نہیں کہ "رندال" جمع ہے ، البندالس کے لئے "ہے" نہیں آسکا۔
اکٹر شادمین نے "شش جہت" بعنی " دنیا " قرار دیا ہے ۔ اس ہیں کوئی قباحت نہیں ۔ بیکن اس کو
لغوی احتی بی بیاجائے تو بھی بہت مناسب ہے لیسی چوک سمتوں ہیں جد حرف نظر دو الے ، ندول کی جاگر نظر آتی ہے ۔ لہذا اگر "شش جہت" کو استعار اتی مفہوم ہیں بیں تو بیضور اتی ہے ، اورائی مفہوم کی روسے کا تنات کچو نہیں ہے ، مرف جا کداد ہے
بیکر فرض کریں تو بھری ہے ۔ تصور اتی مفہوم کی روسے کا تنات کچو نہیں ہے ، مرف جا کداد ہے
بادہ نوشوں کی بینی تخلیق کو تنات کا مقصد ہی بہتے کہ وہ بادہ نوشوں کے لئے جا کداد کا کا م
بادہ نوشوں کی بینی تخلیق کو تنات کا مقصد ہی بہتے کہ وہ بادہ نوشوں کے لئے جا کداد کا کا م
بادہ نوشوں کی دوسے بادہ نوش ہوری کا تنات کو اپنی جا گیر سجھتے ہیں ، باکا تنات ہیں
جاگر کے طور پر دے دی گئی ہے ۔

دومرے مفرع بن کہا گیاہے کہ غاظوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ دنیا خراب (بعنی ویران)
ا در بے مفرن سے جن نوگوں کو بیگمان ہواہے وہ بادہ نوش قوم نہیں سکتے، ورنہ وہ جانے کہ
یہ سب نو جماری جا کہ ادہ ہے ۔ لہٰ ذا زمین کے وارث وہی ہی ہی ہو یا وہ نوش ہیں ۔ جوشراب نہیں
پینے دنیا ان کی نظرین دیران ہے ۔ یا دہ نوشی اور زندی کو مئے عرفان کا استعارہ ہی کہرسکتے ہی کہاں کی میم مضمون ہیں شوخی ذرا کم ہوجاتی ہے۔

شعرس رعايتين كترت مع بني يم جاد اد" ارديثش جبيت"، "غافل" ادر "خراب"

#### (110)

نظارہ کیا حرایت ہواس ہمرق حسن کا جوش بہار جلوے کوجس کے نقاب ہے زماز تحریمی: ۱۸۲۱

اس شرک اکٹر میلو کو فرادمین بے نقاب کر چکے ہیں ، لیکن ایک دونزاکتیں میر میمی قابل ذکر ہیں یہ برق سوس پر تو قرکم دی گئی ہے یہ برق " ور طوع " بیں رعابت توہ ہی ، لیکن اگر "برق صن" نہ کہتے تو بہار کا نقاب ہونا ثابت زمونا کی تک نظر حب اسٹے گی تو بہار ہی ہی ہوئا گاب میں کہ نے بہار نقاب کا کام کرر ہی ہوئے گر بہار ہی ہے ۔ ابراس کی ہوئی شرب کے نئے بہار نقاب کا کام کرر ہی ہے ۔ ابراس کی تجلی شن برق بیکتی اور جھکتی رمی ہے ، اس لئے پردہ بہار کے بیجے ہے کہ بہار ، جو فود لطیف ہے ، اس لئے بردہ بہار اس کے دیئے نقاب کا کام کرتی ہے ۔ اوراس کا جلوہ اس قدر دوسیع وکشر ہے کہ مف بہار نہیں کے بھی ہے کہ بہار اس کے لئے نقاب سے ۔ اوروہ جلوہ روشن اس قدر دوسیع وکشر ہے کہ مف بہار نہیں جھے ہے ۔ اوروہ جلوہ دوشن اس قدر سے کہ نقاب کے بچھے ہے جمعی میں بہار اس تار دھے کہ نقاب کے بچھے ہے ۔ اوراس کا فاقع محصن رسی نہیں ، بلکہ تددار استعادہ ہے ۔ اوروہ جلوہ دوشن اس قدر دھے کہ نقاب کے بچھے ہے ۔ اوروہ جلوہ دوشن اس قدر دھے کہ نقاب کے بچھے ہے ۔ اوروہ جلوہ دوشن اس قدر دھے کہ نقاب کے بچھے ہے ۔ اوروہ جلوہ دوشن اس قدر دھے کہ نقاب کے بچھے ہے ۔ اوروہ جلوہ دوشن اس قدر دھے کہ نقاب کے بچھے ہے ۔ اوروہ جلوہ دوشن اس قدر دھے کہ نقاب کے بچھے ہے ۔ اور دو معلوہ دوشن اس قدر دھے کہ نقاب کے بھی جھیک مار نا ہے ۔ دہ زاد اس تا کا لفظ محصن رسی نہیں ، بلکہ تددار استعادہ ہے ۔ کہی جھیک مار نا ہے ۔ دہ زاد اس تا کا لفظ محصن رسی نہیں ، بلکہ تددار استعادہ ہے ۔ کہی جھیک مار نا ہے ۔ دہ زاد اس تا کہ دہ نوہ دوسی نہیں ، بلکہ تددار استعادہ ہے ۔ کہی جھی سے کہی جھی کہ کا کہ کھی کے کہی کے کہ دو تا کہ کی کے کہی کے کہی کہ کہ کر تا کہ کر تا کہ کہی کے کہ کی کے کہ کر تا کہ کو کر تا کہ کر تا کہ کر کی کھی کر تا کہ کر تا کر تا کہ کر تا کر کر تا کہ کر تا کہ کر تا کہ کر

## **(#1)**

د اُغ دل گر نظسہ سہبیں آتا بو بھی اے چادہ گر سہبیں آتی نائر رہ بعد مہدا قبل ۱۸۳۹

جلتے ہوئے یا جلے ہوئے گوشت اور اس کی ہو کامضمون آن کل کے طبائع کو نا گوالگذریے گا۔ میرسی اسے باندھ چکے ہیں ہے

آتش عم بیں دل بھنا مثا یر دیر سے بو کباب کی سی ہے

کسی مفتمون کاکسی زمانے ہیں مرغوب یا مامر خوب تھیم نا توداس مفتمون کی نوبی یا خوا بی کا نصفیہ نہیں کرسکتا بیکن بدورون شرکسی خاص بلندی کے حامل نہیں ہیں۔ اس وفت غالب کے شعر مربح بنشاس کے مقصود ہے کہ شوکت میر تھی سنے لکھا ہے "دومرام عرع غالبا یوں ہو گاھ بو بھی کیا جارہ گر نہیں آئی

اس پر مبے خود مول فی جیس بجبس مع کر کہتے ہیں " کیا" آئے سے "کیا" زیادہ فصیح ہے ؟"ا ہے" بیں ملامت کی شان اور نیورنظراتے ہیں ؟

ایمان کی بات بہے کہ بے تو دما صب سے شوکت میر مٹی کا ہوا ب نہ بن بڑا۔ ذراہم بھی خورکریں کہ کون سی شکل بہتر ہے ، اصل غالب کی ، یا متوکت میر مٹی کی اصلاح شکل ؟

اس بیں تو کو کی شک نہیں کہ انشا کیدا ندا نہ بیان کے محافظ سے دونوں شکلیں برابر کی جی ۔ نالب کے بہاں استفہام انکا دی ہے۔ دہنیا جو مشوکت کے پیماں بھی استفہام انکا ری ہے۔ دہنیا دونوں طرح بات برابر دہتی ہے۔ اب موال یہ اٹھتا ہے کہ اپنی مجرد حیثیت میں " اے " بہتر دونوں طرح بات برابر دہتی ہے۔ اب موال یہ اٹھتا ہے کہ اپنی مجرد حیثیت میں " اے " بہتر

ہے، یا کیا "بہترہے ؟ ظامِرہے کرچارہ گرسے تخاطب کے لئے" اے "ک هزورت نہیں بچارہ گرا بوسمی نہیں آئی ؟ میں بات بوری ہے، اور لفظ " اے " حشوشم رائے ہے میٹوکت میرشمی کی اصلاح سے حشو کا عیب دفع ہوم آنا ہے اور مصرے کی شان میں کوئی فرق میں نہیں آتا ۔

لہٰذا بنظا ہِرَ تُولُدَّاہِ کُر غالب بِہاں ہِوک۔ گئے۔ یہ کوئی ایسی بَات ہمی نہیں۔ آخر غالب ہمی النہ النہ ہمی نہیں۔ آخر غالب مجھی النہ النہ ہمی النہ ہمی النہ ہمی دور کا متعاصی ہے '' اے" کی جگہ کیا" کچھالیسی دور کا فعظ نہیں کہ غالب کو زمو جھٹا۔ اس بات کو سجھنے کے لئے کہ غالب نے "اسے" کیول دکھا اور کھیا گیوں ذرکھا ؟ مشعر ہیں بیان کر دہ صورت مال ہرخور کیجئے۔

یاب تو ظاہر ہے کہ جارہ گرکی کسی بات کے ہوا ہیں پیٹر کہا گیا ہے۔ یہ بات بھی
خام ہے کہ شکلم خود چارہ گرکے پاس نہ گیا ہوگا، کبول کہ پیٹان فائنقی سے بعید ہے کوئی تفن
چارہ گرکو بلالا پاہنے کہ مشکلم کا علاج ہو ۔ مرض بیسنے کہ آتش عشن نے دل کو داخ داخ کردیا ہے۔
چارہ گرکو شاہرے کہ تعلیم کی علاج ہو ۔ مرض بیسنے کہ آتش عشن نے دل کو داخ داخ کردیا ہے۔
چارہ گرکو شاہرے کہ تعلیم کی خور مائن کا دہ دوست ہو چارہ گرکو ہے آ باہے) کہتا ہے کہ اس کے جواب میں مشکلم
اگر داخ الفرنہ ہیں آر باہے تو کیا تھیں اس کی ہو بھی نہیں آتی ہو بعنی نفظ " اے "کے درایے چارہ گر
کی جارہ گری کو للکا راہے ، اس کی ہے تعلی ثابت کی ہے ۔ ایسی صورت ہیں ہراہ راست تخاطب
کی جارہ گری کو للکا راہے ، اس کی ہے تعلی ثابت کی ہے ۔ ایسی صورت ہیں ہواہ راست تخاطب
کے در ایعے کلام ہیں ڈور برد اجوجا ناہے کہ اے چارہ گر ، تم آئنا ہمی نہیں ہم ہے ہاں انداز
تخاطب کے ذر یعے جارہ گرکی معالیا دعیث بیت معرض ہمت ہیں آجا تی ہے ۔ اگر " اے "ک لکھنے
تو بیضیعی جاتی رہتی ۔
تو بیضیعی جاتی رہتی ۔

#### (IIY)

مِلَادِ سے نُرْتَے ہِی نہ داعظ سے جھگڑتے ہم تھے ہوئے ہی اسے جس سجایس ہی جوآئے زمانہ تحریہ: ۱۵۸۱

تمام شراع نے اس شو کا مطلب بربیان کیا ہے کہ مقیقت ایک ہی ہے، اور دہ صفیقت ایک ہی ہے، اور دہ صفیقت ایک ہیں ہے اصری بعین ذات الہم ہے ۔ فعد احس بعیس ہی ہمارے سلف آ ناہے، ہم اسے ہمان البنے ہی ۔ مثلاً غلام رسول بھر کا بیان ہے کہ ایک و تو تعقی کو مان لینے ہے تمام ظاہری انتیازات مطلک ۔ اور کوئی و جو دکوئی و جو دکوئی ہیں بال کر ہمارے سامنے آئے، ہمارے نزدیک تیرے سواکوئی نہیں یا معنی درست نو ہیں، لیکن ایک لطبیف معنی اور بھی ہیں جس بعیس ہیں آئے، ہو آئے، ہما ہے جھے ہوئے ہیں درست نو ہیں، لیکن ایک لطبیف معنی اور بھی ہیں جس بعیس کی جا و و نہیں جیل سکنا۔ ہوئے ہیں داس کے معنی برجمی ہوگئے ہیں کہما رہے او پر کسی بھیس کی جا دو نہیں جیل سکنا۔ چاہے وہ جلاد ہویا واعظ ہو، اور جاہے وہ کسی بھیس ہما دے سامنے آئے، ہم اس کی ہیت ہیں۔ ایک طنطنہ اور کلبیت ہے، کردنیا کے وہم ہماری توصیح میں ایک طنطنہ اور کلبیت ہے، کردنیا کے لوگ ہمادی توصیح کی میں بیا داور واعظ کے در یع شری و و دنیا ہیں خائم ہوتی ہیں۔ مبلا داور واعظ کے در یع شری و و دنیا ہیں خائم ہوتی ہیں۔ مبلا داس دنیا کی سزاک انجام و بیا ہے اور واعظ عقبی کی یا تیں بیا تاہے اور و ہاں کی سنزات ہم کو ڈورا آ اسے۔ ہم دونوں کی حقیقت جانتے ہیں۔ مبلا داس دنیا کی سزاک ہم دونوں کی حقیقت جانتے ہیں۔

#### (111)

### پخومبش ہے مسٹرافرباِدی بدیداد دلبرکی مباداخندہ دندال نما ہوصبے محتشرکی زمانۂ تخریرہ ۱۸۱۹

اس شرکی فیم دوالفاظ سرزا "ادر" بهادا "کے معنی جانے پر منھرے ہے۔ بی تحریر دوآول
ہیں لفظ بہت سامنے کے ہیں ،اس لئے شرکو سمجھنے ہیں کو فک شکل نہ ہوئی جائے ہے تھی۔ لیک تنجیب کے کہ تغزیبا سمجی شراح سے شرح اس طرح کی ہے کہ دویں سے ایک معرح ہے کا رہوا جا تاہے " بمادا" عام طور میرد دوطرع استعمال ہوتا ہے۔ ایک مفہوم دعا تیہ ہے۔ (خدا کرے الیسانہ ہو۔) دوسر فی ہوم علی استعمال ہوتا ہے۔ ایک مفہوم ایک دوسر سے ساس قدر قریب ہیں کھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک بغیرہ ما ایک دوسر سے ساس قدر قریب ہیں کھی استعمال ہوتا ہے ۔ البندا بیٹود موبانی کا یہ بیان علط ہے کہ دوسر سے اور ناس ان کو الگ نہیں کے لئے استعمال ہوتا ہے ۔ البندا بیٹود موبانی کا یہ بیان علط ہے کہ دوسر سے اور ناس نام ہو ہو بلکہ فریاد بان ہو علی مفہوم ہوتا کہ کی عب کرمی میشر مصر سے کا مفہوم ہوتا کہ کی عب کرمی میشر محمد میں نام ہو بعنی آباد کہ طامت ہو ،اس لئے کہ اس دن بیدا دیار کی فریاد کی جائے گ معر عبی تو کی بھر بریمی احتمال لیجنہ ہیں ہے ۔ اور پر فرد دری بھی نہیں کہ قیارت کے دن بیدا دیار کی خوا کے گ

بے خود او بان کا میزنکہ تو میں عمدہ ہے کومیح قیامت کا مقصدتنگم کی نظریں حرف یہ ہے کہ وہ معشوق کے خلاف ظلم کی فریاد کر ہے والول پرخند کہ دندال نماکر تی ہے ۔ بعینی قیامت آنے ک دج حرف میں ہے۔ وہ الیسے وگول کی منزا کے لئے آئے گی لیکن شکل ہر ہے کہ مبادا " ہیں استعجاب یار فع شک کا کوئی پہلونہیں، مرحت دعا اور تشویش کا ہے۔ اور بے تود وحسرت دونوں کی شرح اس بنباذ پر ہے کر مباوا کے معنی ہیں استعماب اور رقع شک کا پہلو ہے، دوسری مشکل یہ ہے کہ منشوق کی بیدا دکے خلاف قریا دکر نے کی سزائلومیش (طامت، ہے بعنی ایک عام کلیبران کے کمنشوق کی بیدا دکے خلاف قریا دکر نے مرحزوری ہے۔ اس کے بعد صبح مخشر کی تضییص کرنا غیر مزودری ہے۔ اس کے بعد صبح مخشر ہی کہا گیا ہے، اس کے بعد صبح مخشر کی کہا اس محق ہوتے ہی ۔ اس کی بیان کے بین کو ایسا نہو میں محشر ہی اس کی بیان کے بین کو ایسا نہو میں محشر ہی اس کی بنت فریادی کے بین بین ندی داراں نماین کو بنو دار ہو یمو تورہ دہ صورت ہیں دونوں معربے اس کی بنت فریادی کے بین بین ندی داراں نماین کو بنو دار ہو یمو تو دہ صورت ہیں دونوں معربے الگ دائل معلوم موتے ہیں ۔

اصا فدکیا ہے۔ بیکن خول جرف اس عدم ربط کو رور کرنے کے لئے "کچود در نہیں" کا فعت مرہ اصا فدکیا ہے۔ بیکن خوکی نٹر کرتے دقت الیے الفاظ یا فقرول کو بڑھا نا درست نہیں جن کے بیر طلب نکل سکتا ہو، اور ان الفاظ کا سخت کے سندھی ہو ، تو بڑھا نا بالکل شیبک ہے۔ لیکن بیسلے یہ ثابت ہو ناجلہ ہے کہ شعر کے الفاظ اپنے مکمل فہم کو ادا نہیں کر رہے ہیں بشعر (بر بحث ہیں ایسی صورت ہرگز نہیں ہے۔ ایسے الفاظ کو بڑھا نے میں کہمی کوئی فیا حت نہیں ہو قواعد یا صرف و کوئی دو سے صروری ہوں۔ لیکن معنی کو بور اکر نے کہ لئے کہمی کوئی فیا سے مردی ہوں۔ لیکن معنی کو بور اکر نے کہ لئے الفاظ کا فی نرموں۔ لیکن معنی کو بور اکر نے کہ لئے الفاظ کا فی نرموں۔

 قیامت کے دن وہ رسوا ہوا وہ مجھ مخشراس کے تی ہیں طنز بیمنی ہنستی ہوئی دکھائی دے۔ قیامت ہی سب لوگوں کو اپنے اعمال کی جزائے گئے۔ ہواؤگ مشوق کے طلم کو صبر وشکر کے ساتھ مردا شن کریں گئے ، انھیں انعام لئے کا جو لوگ بے صبرے اور شاک دیے ہوں گے ان کو کچھ زیلے گا ( پاسز ایلے گ) اور صبح مخشران برخن د کا د ندان نما کرتی ہوئی معلوم ہوگی ۔ اس لئے بید خاص ہے کے شکا بیت کرنے والے کو لفت ملامت کی جائے تاکہ دا ، اس کی منزااسی دئیا ہیں ہوجائے۔ (۲) اس کو تنبیع ہم جو ائے اور وہ آئندہ ایسا مذکر ہے ۔

شرس منی کی گئی فربیاں ہیں۔ (۱) معشوق کے ظلم کی فریاد کرنا شرمی اعتبار سے گناہ ہے۔

قیامت ہیں اس پرموا خذہ ہوگا۔ (۲) مشہور فقبی مسئلہ ہے گرائسان پردنیا ہیں جو مصیبتیں ہڑتی

ہیں وہ دراصل اس کے گنا ہوں کا تمرہ ہوتی ہیں۔ بینی اگردنیا ہیں فکیف اٹھائی لوعقی ہیں شدت

کم ہوگی۔ لہٰذا ہے صبرے ماشق کے گناہ (معشوق کے خلاف فریاد) کا صلہ اسے بیہیں مل جائے تو

ہم ہر ہے۔ (۳) تاکہ قیامت ہیں اس کوعشق کی مصیبت مہنے کا افعام تول سکے۔ (۲) مشرکے دان

الفیاف ہوگا، لیکن اس کا مطلب بینہیں کر بی نقال آپنے ہے وقوف بندوں پرطنز ذکرے گا۔

الفیاف ہوگا، لیکن اس کا مطلب بینہیں کر بی نقال آپنے ہے وقوف بندوں پرطنز ذکرے گا۔

الفیاف ہوگا، لیکن اس کا مطلب بینہیں کر بی نقال آپنے ہے وقوف بندوں پرطنز ذکرے گا۔

النظیر ہے۔ دال مہلہ کی تحرار نے شرمیں ایسا آپنگ بیدا کیا ہے ہوعام شرا کے بہاں نہیں ملیا۔

النظیر ہے۔ دال مہلہ کی تحرار سے شرمی کھر در اپن پیدا ہوجا تا ہے اوراس کو توش گوار طریقے سے برتا ہولیک دال مہلہ کی تحرار سے شرمی کے در این بیدا ہو جا تا ہے اوراس کو توشش گوار طریقے سے برتا ہولیک خداد کا کام نہیں۔ شعر میں جمال کا میں جن میں سے چھالفاظ دفریادی ، بیدادی دلہ برا برا برادای دید در در این کام نہیں۔ شعر میں جا در اس کو توشش کو در این کہ در اور اس کو توشش کو ادام اوراس کو توشش کو ادام کے در اوراس کو توشش کو در اوراس کو در اوراس کو توشش کو در اوراس کو د

بدنالب کے بہترین شعروں میں سے نہیں ہے، لیکن معنی آفرینی کا نمور مزور ہے معنی آفرینی مصدرا دے شعری ایسے الفاظ رکھنا جن محمدی بظام رکھیے بھی جوں الیکن تورکرنے پر مزید ، یا مختلف معنی نکلیں معنی آفرین کے ذریعی شعر نہ دارجوجا تاہے ، یعنی جتنا وہ بظام رکھتا ہے ، دراصل اس سے زیادہ معنی اس میں جوتے ہیں ۔

### (117)

# رگ بیالی کو خاک دشت مجنوں رہینے کی بخشے اگر بود سے بجائے دانہ دہنقاں نوک نشتر کی نماز تحریر: ۱۸۱۷

لفظ"ری کی مسئله نهیں اختلات کے علاوہ اس تغریب بظام کوئی مسئله نہیں ہے۔ اس کے بنیادی معنی پرتمام شراح متفق ہیں " رشکی "کے معنی غلام دسول دہر نے" اگنا، بڑھنا، پھلنا بچولنا"
میان کئے ہیں ۔ بینود دمنوی نے" زخی ہونا" اور" اگنا " دونوں معنی کھے ہیں ، اور بیرخیال نہیں کیلئے کہ دو معنی کردہ نول میں تضادہ کے دو معنی کردہ نول میں تضادہ کے دو معنی الگ الگ بیان کئے جا آبی ۔ بینو دمول فی نے بھی دو لول معنی کھے دیے ہیں ۔ انفول نے بھی انصاد کا الگ الگ بیان کئے جا آبی ۔ بینو دمول فی نیر میں ان کے عام ، بیند معیار سے بہت بست اور خاصی فیال نہیں کیا ہے ، بلکہ بینو دمول فی کی شرح ان کے عام ، بیند معیار سے بہت بست اور خاصی شوال نہیں کیا ہے ، بلکہ بینو دمول فی کی شرح ان کے عام ، بیند معیار سے بہت بست اور خاصی تروف میں ان کے عام ، بیند معیار سے بہت بست اور خاصی تروف کیا گئا اور بڑھنا "سے تعبیر کرتے ہیں ۔

الرسی است برانفاق مید که است که در اختلات که با دیجو دسب لوگون کواس بات پر انفاق مید که بر سیم عاشق ا در معشوق کے در دوانی استحاد کا مضمون بیان کرتماہ بسیم سیم سیم برخون کے دشت کی خاک میں نشتر ہوئے جائی برخونوں کے دشت کی خاک میں نشتر ہوئے جائی تورگ بیلی منا نزیموں کے باتھ سے خون جاری ہوگیا تھا ،اسی طرح انگر مجنوں کے دشت کی خاک میں نشتر میں تورگ بیلی منا نزیموں کے بقول بے خود دہوی ،"جذب عشق نے عاشق و معشوق ،اوررگ دنشتر میں اس فدرا تحاد باہمی بدیدا کرد یا ہے "کہ عاشق کی تکلیف ہے معشوق کو مجمی تکلیف ہوتی ہے ، یا معشوق کو مجمی تکلیف ہوتی ہے ، یا معشوق کے مجمی اس سے متا نزیمون ہاہے ۔

كسى بعى شاس في خيال مذكيا كد مندرجه بالامفيوم نود معى مبهل ہے اور مند كو بھى مبهل

کے دیاہے۔ بنیادی مفہوم جیسا بیان کیا گیاہے، مندر حبزدیل موالات کا بواب فراہم نہیں کرتا ہے۔
دیا ہے۔ بنیادی مفہوم جیسا بیان کیا گیاہے، مندر حبزدیل موالات کا بواب فراہم نہیں کرنے
دار) عاشق کی تکلیف سے معشوق کا متا ترجو نا کلیہ نہیں ہے۔ دہ نیڈااس دعوے کو ڈائم کرنے
کے لیے دلبل، یا کم سے کم تمہید، صروری تھی شعر میں ایسی کوئی تمہید یا دلیل نہیں ہے۔ موجودہ صورت
میں یہ دعویٰ کردگ بیل کورٹ کی حاصل ہوگی ، حمّان دلیل ہے۔

۲۱) د منبغان کوکیا پڑی ہے کہ اس دشت میں بجہاں خاک مجنوں ہے دیعنی جہاں مجنوں مٹ کرخاک میوا ، یا ہمال مجنول دخن ہے ، کعینی کر نے جائے ؟

رم، اوراگرکسی مجبوری کے باعث دہنقان ایسے کھیت بیں کھیتی کرنے جا آ ابھی ہے تواہے کس عکیم نے کہائے کردہ دانے کی جگراؤک نشتر بوتے ہوک نشتر کسی بودے یا نظے کا نام نہیں. نوک نشتر بوناکو کی محاورہ مجی نہیں ، رسم جی نہیں ۔ مجروک نشتر بونے کی کیا تک ہے ؟

(م) نشر لونا کو کائے ہونا کا مرادت بھی نہیں فرض کرسکتے د جیساکہ بے خود مو ہاتی نے کہا ہے ، اور اگر نشر لونا بعنی کا نے ہونا مان بھی لیاجائے تو نفوی ا متبار سے اس بات کے کوئی معنی نہیں کہ خاک دشت مجنول میں کانٹے ہوئے جائیں۔ کانٹے بوئے جاتے ہی نہیں ہوئے جاتے ، کسی معنی نہیں کہ خاک دشت مجنول میں کانٹے دار بودا ہوئے ہوئے ہیں کا نے دار بودا ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ، کسی کے حق بیں ہوئے جاتے ہیں۔ اور بیروال بھی آئے اے کرد ہم قان کو کیا دشمنی سے جس کی بنا ہروہ اتنی عجب مگر رکسی کے حق میں کا نے بور ہاہے ؟ جینوں تو مرسی چکاہے ، با آوار کہ دشت دصحر اہے ، اور لیلی سے دشمنی کاکوئی مطلب نہیں کا ا

۵۱ فرض کیجے مجنوں مرائیس ہے " فاک دشت مجنوں "سے مراداس دشت کی فاک بھی ہوسکتی ہے جہاں بحنوں ہے ۔ لیکن بھر کھی ہربات صاحت نہمیں ہوتی کر دنیا سے دورس دشت میں بوتی مرد ہے ، اس میں کھیتی کرنے کی کون سی صرود مت یا مجبوری ہے ہم مجنوں کسی گا وُل میں او رہتا فار اس میں کھیں کرنے کی کون سی صرود کی طرح گا تا بھر تا تھا۔ اس دشت ہے گیا ہیں نہمیں ہوتی ہوتی ہوتی کرنے کھیتی کرنے کھیتی کرنے کھی ہے تو جہاں وہ آوارہ تھا ، یا آوارہ ہے یکھیتی کرنے کا کیا مطلب ہے جاور اگر کھیتی کرنی بھی ہے تو بھیاں وہ آوارہ وہیں ہوتی ہوتی کرنے کھیتی کرنے کا کیا مطلب ہے جاور اگر کھیتی کرنی بھی ہے تو کے نشتر کو کیوں ہوئیں ہ

(4) اگرلینی اورمینوں احسن اورعشق پی ایساہی اتخادہے ، جبیا کہ شراحے اس

شعرس بیان کیاہے ، توجموں کے مرتے ہی میلی تو دکیوں نظرگئی ؟ یاس کے دیوانہ ہوتے ہی تو دکھی دیوانہ کوئے ہی تو دکھی دیوانہ کیوں نے دیوانہ کیوں کے دیوانہ کیوں کے دیوانہ کیوں کے دیوانہ کیوں نے ہی مرانہ ہیں دست میں لوک نشتر لوگ جائے تو میلی کی رگ کورٹ کی حاصل ہو ۔ اورا گر جمنوں بھی مرانہ ہیں ہے ، بلکہ کو ہ و دشت میں آوار ہ کھر تاہے ، کھر تواس کو ہزار د س کا نشخ جھے ہوں گے ، ان سے رگ بیائی کورٹ کی کیوں نہیں ہوتی ؟ اس بات کا انتظار کیوں ہے کراس دشت کی نماک میں نوک نشتر ہوئی جائے اور بت رگ بیلی متحرک ہو ہ

۱۵۱ جوصاحبان رائیگی "کے معنی" برطها بھولنا پیدنا" قرار دیتے ہیں ، ان کی فد ، ت میں عرض ہے کہ لیکی کی رگ برطه بھولنے کی بھی تواس سے کیا حاصل ہوگا ہموال تو لیالی کے متاثر مجرفے کا ہے ۔ بیرکون ساا ثر ہوا کہ مجنول کے دشت کی خاک کونشتر چیجا تو لیالی رگ بھیدلنے گئی ہ متاثر مجرفے کا ہے ۔ بیرکون ساا ثر ہوا کہ مجنول کے دشت کی خاک کونشتر چیجا تو لیالی رگ بھیدلنے گئی ہ متاثر ہونے گئی ہوئے گئی ہوئے کی جمعنی میں میں ہوئے ہیں ، لیکن اور یہ کے سوالات بھیرجھی حل نہیں ہوئے ۔ دیادہ مناسب ہیں ۔ لیکن اور یہ کے سوالات بھیرجھی حل نہیں ہوئے ۔

خدر حربالا تجزیے کی روشی بی کھنا ہو" ا جگھ و میں ایک طزید و حول ہے ، اور دوسرے ہے ۔ بنیا دی بات بہ ہے کہ بیش وطنز بہ ہے بہلے معرعیں ایک طزید و حول ہے ، اور دوسرے میں ایک طزید شرط ہے ۔ بعنی شوک معنی آو دی بی ہو شراح نے لکھ بی ، یکن اس کا اد ما مختلف ہے ، مدعا یہ ہے کہ بال ، مجنول کے ما نھے ہواس وقت نون جاری ہوگیا تھا جب بیلی فیضد کھلوائی تھی لیکن جہال تک خود لیلی کے مول کے تعب سے متاثر مونے کا موال ہے ، تو وہ انگل سے ۔ اگر ایسی می کوئی نامکن بات ہوجائے کہ کوئی شخص خاک دشت مجنوں میں نوکی نشتر تورے ، تو لیلی کی بھی دگ جروح ہوگی بعنی مجنول کے در دس لیلی کا مناثر مونا ولیسی ہی مہمل بات ہے ۔ اور دال و میں ایم بینی مجنول ہے ، کھیتی کرنے جائے ، اور دال ل جسی کہ کوئی شخص دور در از و میرا نے میں ، جہال خاک مجنول ہے ، کھیتی کرنے جائے ، اور دال ل جسی کہ کوئی شخص دور در از و میرا نے میں ، جہال خاک مجنول ہے ، کھیتی کرنے جائے ، اور دال ل جسی ہے کہ دہ اندی کی گئے تو یہ واقعی مہمل ہیں ہے کہ دہ انوی سطح بر ، یا بینا امر ، مہمل معلوم ہو ۔ اس شوکو طزریہ نر فرخی کہیئے تو یہ واقعی مہمل ہے ۔ سال کا دولا تا ہے ۔ سال کی سطح بر ، یا بینا امر ، مہمل معلوم ہو ۔ اس شوکو طزریہ نر فرخی کہیئے تو یہ واقعی مہمل ہے ۔ سال کا دولا تا ہے ۔ سال کی سطح بر ، یا بینا امر ، مہمل معلوم ہو ۔ اس شوکو طزریہ نے نر فرخی کہیئے تو یہ واقعی مہمل ہے ۔ سال کی سطح بر ، یا بینا امر ، مہمل معلوم ہو ۔ اس شوکو طزر یہ نر فرخی کہیئے تو یہ واقعی مہمل ہے ۔ سال کی سطح بر ، یا بینا امر ، مہمل معلوم ہو ۔ اس شوکو طزر یہ نر فرخی کہیئے تو یہ واقعی مہمل ہے ۔

#### 110

گریہ نکانے ہے تیری بزم سے مجھ کو ہائے کہ رونے پیرا ختیبا ر نہیں ہے زمانۂ تحریر: ۱۸۲۱

مصرح اون عام طور پر بول چھپا لمنا ہے بط گریہ دنکا ہے ہے تری بزم سے جھ کو

یعن" بیری" کی جگر" تری " فکھا جا آئے ہے۔ " کی کونسخہ عرفی کے دونوں ایر بینوں میں اور ادونوں فالب کا بل بہ ناری تر تبدیہ ہے " مرتب کال داس گیت ارضا ہیں بھی " تری " ہی ملتا ہے۔ تعجد ہو کہ کسی عرب اور شادر صف غور نہیں کیا کہ تیری " کی جگر" تری " رکھنے سے عمر عالمدی از بحر موجا المہ ہ ۔ ( حا مدعلی خال کا عرب دیوان ۱ لا جو ر ۱۹۹۹) مستنی ہے ،) عرشی صاحب برقی از بحر موجا المہ ہے ۔ ( حا مدعلی خال کا عرب بر " تری " کو کیول ترجیح دی گئی کہ کالی داس گیت ارضا نے کوئی حاشیہ بھی دیا نہیں دیا کہ " تیری " بری " کو کیول ترجیح دی گئی کہ کالی داس گیت ارضا نے بھی کوئی حاشیہ بھی دیا نہیں دیا ہے بعض سجیدہ قاد کین " تری " کو کیا لب کے سہو پر جمول کرتے ہیں اور گان کرتے ہیں کا مشکل بحر کی دھرسے خالب کو یہ دھو کا جو اکر" تری " کے باد ہو دم عرب خال جا اور گان کرتے ہیں کوئی دا تا ہے ، کہیں بی

یغزل نسخ عرفی زاده (مرتبه۱۸۱۱ مطبوهه۱۹۲۱) ین نهی بی بیکن نسخ میدرد (مرتبه ۱۸۲۱ مطبوعه (۱۹۲۱) یی ہے کالی داس گیتا رصف نے ای کا زما نہ تحریر ۱۹۲۱ متعین کیا ہے۔ اس دقت تک غالب خاصے پختہ کار ہو چکے تھے اور اپنی اکٹر بہترین غراب کہر چکے تھے ، دہذا برخر من کرنا مشکل ہے کہ نومشقی کی بنا برغالب نے "تیری" کی جگہ تری کامد یا یسخ محید ریاب اصل کیا لکھا ہے یہ تو خداہی جانے بخطوط اب معدد م ہے لیکن مطبوع نسخ میں " تری " ہی درجے - حکن ہے کہ ۱۹۷۱ والے کان پوری ایڈریشن کی بنا پر اجس ہیں " تری " ہے) لوگوں کو خیال ہوگیا ہو کہ غالب نے بول ہی فکھا تھا بیکن میراخیال ہے کہ بھر سیا گتا ہت کی غلطی ہے بنسخہ شیرانی (۱۸۲۹۱) ہونسخہ تھیدیہ کے فوراً بعد کا اہم ترین مخطوط ہے ، اس کی فوٹو کا بی میرے مناہے ہے ۔ اس میں صاف " تیری " درج ہے بیم مطبوع المی المی نیشن (۱۹۸۱) کی فوٹو کا بی امر نبر کا بی داس گیتا رضا ، بھی میرے سامنے ہے ۔ اس میں ماف ان المان المان المی نیس سانے میں تا مل شرو نا جا ہے کہ غالب نے " تبری " ہی لکھا تھا۔ " تیری " ہے کہ غالب نے " تبری " ہی لکھا تھا۔

منکن نے خالب کے مخالفین کہیں کہ اس زیانے یں "تری اور مری" در عیرہ الفاظ کے نیج محمد و نقطے لگانے کا رواج تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض غلط ہے۔ اگر" میری" لکھا ہوا ہے لیان مصرع "مری" سری " بڑھا ہا ہے اور شاعر یا کا تب کو تو او توالا الزا) مصرع "مری " بڑھا ہا ہے اور شاعر یا کا تب کو تو او توالا الزا) مدور و ایان اگر "میری" لکھا ہے اور میری " ہی سے مصرع ہمی موزول ہوتا ہے ، تو محفن مدور و ایس اسے "مری " بڑھا اور مصرے کو ناموزول قرار دینا الاصافى ہے۔ اس اسماء والے المری اس منزل کا مظلم ہول درج ہے ۔

آکرمیری جان کو قرار مہیں ہے ماقت بیدا دانتظار نہیں ہے

توکیا اب ہم بیکہیں کہ مصرح اولی خارج از مجرہے ،کیوں کہ" مری "کی جگہ" میری "لکھا ہواہے؟ اسی ایڈلیشن اور اسی غزل کے دوشعرصب ذبل ہیں ہے

قتل کا میرے کیا ہے عہد تو باہے واے اگر عہدا متوا رہیں ہے تونے تسم مے کشی کی کھائی ہے غالب تیری تسم کا کچدا عنبا رنہیں ہے

اس ایرلین میں پیلے شعر کا "میرے " اور مقطع کا متیری" اسی طرح درج بین جس طرح میں نے لکھے ہیں۔ تو کیا ہم یرکہ ہیں کہ چونکہ اس نے اگر فیم ہے گا کوئی خاص اصول نہ تھا ، اس لئے اگر فیم ہے گا اور " نیری " جعیلہ ہے ، لیکن غالب نے "مرے " اور " تری" لکھا ہوگا ، لہٰذا دو تول مصرع خارج

از بحرام باظاہر ہے کوائساکوئی ندکھے گا۔ (نسخوشیرانی پی بھی بعینہ اسی طرح اکھاہے جس طرح اسم ۱۹۹۱ والے نسخ میں ہے بعینی شعر فریر بحث ہیں تیری جمعیلے کے بیٹے دولے شعر میں اقتل کا میرے ہوئے دولے شعر میں اقتل کا میرے ہوئے دولے شعر میں اقتل کا میرے ہوئے دولے شعر فریر بحث میں تیری ہی مکھا تھا اور مقطع میں تیری تیری ہی مکھا تھا اور میں تاریخ میں ہے۔

اب معنی پرآئے ، مقاعت شراح نے اس شوکی شرح بی جو لکھا ہے وہ بہت فوب ہے ۔ بی مرف ایک دوبا تیں اور کہنا جا ہم ان روفے برافقیا رضی ہے ، بینی آ نسو تکے آئے گئے آف کا نتیجہ ہر ہے کہ مجے تیری بزم سے نکٹا پڑر ہا ہے ۔ بینی آ نسو وی پر تو میراا فقیا رضی ہے بیکن بیں آنسووں کے افقیا رسی موں ، اور وہ مجی اس طرح کہ حب وہ آنکے ہیں تو بی بی کٹا ہوں ۔ بھر " روٹے پر افقیا رسی ہے ، بیں جو رور ہے اس سے اشارہ مقامے کہ روفے بر تو افقیا رہی ہے ۔ بھر " روٹے پر افقیا رسی ہے ، بین کو افقیا رہی ہے ۔ ایک کسی اور چیز بر افقیا رسے ۔ وہ چیز میرانکٹنا ہی موسکتی ہے ۔ ایک وہ می میرے افتیا رسی میں سے ، کیون کہ بیگر رہی تو ہے جو مجے سی ک برم سے نکال رہا ہے ۔ اگر مجھے روٹے برافتیا رہ وہ افتیا رہ وہ اس سے ، کیون کہ بیگر رہی تو ہی انکل ہی دیا ، جس طرح آنسود وی کو جو بر افتیا رہے اور وہ مجھے نکال ہے دیا ہو ہی انکال ہی دیا ، جس طرح آنسود وی کو ایک اور قیم بیم وہی ہو تا کہ نکال ہی دیا ، جس طرح آنسود وی کو جو بر افتیا رہے اور وہ مجھے نکال ہے دیا در دیا ہے ۔ اور قیم بیم وہی ہوتا کہ دیا در سے ہیں ۔ لیکن اگر ہی انسود وی کو دیا ات تو دہ طاہر ہو جاتے اور قیم بھر دہی میں ہوتا کہ میں میں سے دیکٹنا پڑتا ۔ خوب شعر ہے ۔

#### (114)

## ہم سے عبث ہے گمان د شمیشیں خاطر خاک میں عشاق کی غب ر نہیں ہے زمار تحرمیر ۱۸۱۹

فباطبائی نے لکھا ہے کہ فنا سبت سے مکھ دیا ۔ بیا عتراض اتنا بادرن معلوم ہو المہ کہ آج ، کم کسی سے اس کا جواب شہن بڑا سبت سے مکھ دیا ۔ بیا عتراض اتنا بادرن معلوم ہو المہ کہ آج ، کم کسی سے اس کا جواب شہن بڑا سبے خود موبا نی نے ڈپٹ کر کمپرتو دیا کہ خاک ، مجعیٰ "سرخت" کسی سے اس کا جواب شہن با فول نے کوئی شدنہ بیٹی کی ۔ بس بر کہر کررہ گئے کہ "مشی "کو" مرشت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں ، اور "خاک" بھی اس معنی میں در ست ہے ۔ فل ہرہ کہ می نے خود موبائی بہال صفق دھا ندل کر رہے ہیں ، کیونکہ "مٹی" بھی " مرشت "کے معنی میں نہیں ، بلکم موبائی بہال صفق دھا ندل کر رہے ہیں ، کیونکہ "مٹی" بھی " مرشت "کے معنی میں نہیں ، بلکم " ذات اس معنی کوا داکر نے " ذات اس معنی کوا داکر نے " ذات اس کی میں آتا ہے ۔ فلال کی مٹی ایجی ہے ، اس معنی کو اداکر نے معاور دے میں تفرف کر کے " نہیں بول سکتے ۔ اور اگر " مٹی" مبعنی " طیشت " مان کھی لیا جا گ تو معاور دے میں تفرف کر کے " مٹی " کی حکمہ" خاک " کہنا در ست شہر گا۔ زبان کا بنیا دی فاعدہ سے کہ محاور دی جانے کو ایک کہنا در ست شہر گا۔ زبان کا بنیا دی فاعدہ سے کہ محاور دہ جانے کہنا در ست شہر گا۔ زبان کا بنیا دی فاعدہ سے کہ محاور دہ جانے کہنا در ست ہے ، کرمی ورسے بی خلاف فی فواعد کیوں شہو ، اس کو فوا عدر پر ترجیح ہوتی ہے ۔ بھراس کا الشام می در ست ہے ، کرمی ورسے میں تبدیلی نہیں کر سکتے ۔

اگرچیعین شارحین نے "خاک" کے معنی" طینت" لکھے ہیں ( شا پراس وجہ سے کرعربی میں اسٹی "کو" طینت" باسکل نہیں ہے ، اور میں اسٹی "کو" طینت" باسکل نہیں ہے ، اور طیاطبائی کا اعتراض برقرار رہناہے ۔ دراصل حب بحق کی روسے طباطبائی کا اعتراض رفع ہوآ المسل برشراح کی نظر نہیں گئی ہے ۔ دراصل میں بمعنی "طینت" تونہیں ہے ، لیکن بمعنی " سانجی"

ضرور ہے۔ (اسائنگامس، لہٰذا معرع تان کامطلب ہوا کہ عشاق جس سانچے میں بنے ہیں، یا جس سانچے میں ڈھلے ہیں بعینی جیسی ان کی فطرت ہے، اس میں غباد (کدورت) بالکل نہیں ہے۔ اور حب ان کی فطرت میں غبار نہیں تو آپ کا یہ گان کہ ان کے دل ہیں آپ کی طرف سے غبار موگا، یا وہ آپ کے دل کو فبار آکود کریں گئے، خلط ہے۔

ایک امکان در میں ہے " خاک " بمنی " خاکستر" اردوی بھی ہے، اور فارسی میں بھی ۔
اردویس تو محا درہ ہی ہے ، خلال چیز مل کرماک پر گئی۔ اور فارسی کے لئے ملاحظ بچو" فر مینگ آند
راج " جہاں " خاک " بمعنی " خاکستر" کی سندیس فیعنی کا شعر درج ہے ہے
ہ آب دیدہ خود بہج مشعب دشو نہ کئی
گر در آئش سوزندہ خاک خواہی شد

المندافرض كيمية كرماش سوز عشق ياموز فراق سے جل كرفاك بوگيلىچ بعشوق كو كمان كذاوا ہے كہ ماشق كيمية كرماش سورور موكى كه اس شف كے عشق بيں جان گئى ۔ اب عاشق كہتا ہے كہ آب ہمارے بارے بيں رخب فاطر كا گمان نركر بي ، عشان ك فاكستر ك بين عبار نہيں ہے ، تو دل بين كہاں سے جو گا ؟ اب لفظ سفاك ، بهبت دفيسپ و در معنی فيز موجانا ہے ، كرمعنی تواس كے دل بين كہاں سے جو گا ؟ اب لفظ سفاك ، بهبت دفيسپ و در معنی فيز موجانا ہے ، كرمعنی تواس ك اس فاكستر ، بين اشاد و طيفت ، سرشت كا بھی موجود ہے " فر مناگ اندران " بي اس مودسور سلمان كا ايك شعر درج ہے جس بين شفاك و جود "كى تركيب استعمال جو تى ہے ۔ بين مستود سور سلمان كا ايك شعر درج ہے جس بين شفاك و جود "كى تركيب استعمال جو تى ہے ۔ بين معنی "خففيت ، كر دار" و لباذا" فاك " بين طيفت كا اشاد و بير حال موجود ہے ۔

سکن طباطبانی نفا بک اعتراض اور کیاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بر کہنا کہ عثاق کی طبیعت بین خبار نہیں ہے ، محض ادعا ہے شاطر ہے۔ اس کے لئے تعلیل خروری تھی ، ور نہ دعوی بے لیل ربا اس کے لئے تعلیل خروری تھی ، ور نہ دعوی بے لیل ربا اس کے لئے تعلیل خروری تھی ، ور نہ دعوی بے لیا اس کے ایک جواب تو یہ بالنے کاصیفہ بوگیا ، اس کے لئے دہیل خردری نہیں ۔ دو سرے شراح نے تجاب یہ دیاہے کہ سچے عاشق کے فران بین کدورت کہاں سے بوسکتی ہے ، کیکن یہ تجاب کم زور ہے ، کیول کرشوی سچے عاشق کا ذکر نہیں ہے ، بیل کدورت کہاں سے بوسکتی ہے ، کیکن یہ تجاب کم رون سے کیفر ہوسکتا ہے۔ طباطبائی کے اعتراض کا حجے جواب یہ ہے کہ اور سیجے عاشق کے مجان دو احداث کم امنی تھیں ہے۔ لینی یہ ایک فردو احداکا بیان ہے ، کو جوب سے کم

گمان رخش فاطرمت رکھوردومرے معرعین تکلم نے ایک کلیہ بیان کیا ہے کہ دیجھوعاشقوں کے دل ہیں تو غبار مہدتا ہی نہیں، وہ قومرا پاخلوص ہوئے ہیں۔ اب کا ہرہے کہ دونوں معرع ایک فرد واحد کا بیان ہیں اوراد عامے شاعر نہیں ، لہٰذا متناع دلیل نہیں ہیں۔ ایک شخص اپنے ہا ہے ہیں دعوی کر مکتابے کرتم میری طرف سے کدورت کا گمان ذکر و ، ہیں تو عاشق ہوں ، اور عاشقوں کا دل کدورت سے پاک ہوتا ہے۔

داخے سے کداد عائے شاعرا درار عائے شاعرا نہیں فرق ہے۔ ادعائے شاعرا نہ کو دلیا کی صابت طابت نہیں ہوتی ، مثلاً تو دکو مرغ گرفتا رفرض کرنا ادعائے شاعرا نہ ہے۔ اسے دلیل کی صابت نہیں بیکن میں کچھ دن میں گرفتار جوجا دُل گا ، یہا دعائے شاعرہے۔ اس کو دلیل کی طرورت ہے۔

#### (114)

## با بردامن بورم برس کری صحرا نورد مار با بی جو مر آکیندرا نو مجھے نار با بی جو مرآکیندرا

طباطبائي في المحامي كداس تعرس تشبيه كيسوا معانى من كيونطف نيس واول التنبير كابى لطف كسى شعر كے لئے كانى ومنارب جواز ہے ،ليكن شارحاين في مبى اس شعر كے معنى بس اتى المجعنين بباداكردى إي كدان كوديجة كرميي كبنا ير "المي كدوا قنى اس شعراب معنى كالجيدالله نباي-با فركهتے ہيں: " ميں محرافورد تھاليكن باؤں ميں كانتے جيمه جانے سے ہيں محرافوردى سے معذور بوگيا وراب بابراس بينا بول - ده كاخ ي ميروري بي ميري با كال بي جيديد، أكينه ذانوكا بوبرمعلوم برسة بي ... المول بي سركاف ولا الم الم المعلوم برسام المياسا ہے ، مصنف ف اس سے فائدہ اس ایسا یا ہے۔ جب یا کول میں کا تا جیم مائے تو .. . آلتی بالتی ماد کر بيعة بن اسطرة بيعي سه كانت سا مع أجات بن اورائعين لكان بن آساني موتى سع إيا قر فياس بات پرغورنهي كياكرشعرس الوك سكاف فكالف كاكوى ذكرنهي سيء التي إلتي اركر بشیفاتودوری باست ۔ اور زمی شعری کہاں یہ کہا گیاہے کہ میں اور میں کا نظر چید جا نے کے باعث صحرانوردی مصمعدد رجوگیا بول میموند آود با بدامن محمعتی بیان کئے ہیں ، اور زر آمینه زانو"کے، ادرزیہ بٹایا گیاہے کر جو کانٹے یا دُل میں چیجے بتھے وہ حرف یا براس ہونے پری آئیڈ را او کا جو مهرکبول معلوم مچودسته مین ؟ میپلے بیصورت کیول زیمتی ؟ با قرکی شرح شعر کی کسی بھی تہ

بي فود مو بانى كے خيال ميں "يا برامن مونا" كے معنى ميں" ايك جدّ بليمدرسنا " دہ شوكا

لمبالمبائی بنی طرف سے دیک نکتران الاہے کہ جونکہ زاؤاور یا وُل متصل ہیں ،امس لئے
یا وُل کے کا نظے آگینڈ زاؤ کا جو ہری گئے ہیں۔ بیات نرشع ہیں ہے ،اور نہ بریہ ہے ۔لین اس کے
صحیح مان بھی لیا جائے تو موال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بات کیا بنی جی بات بَونکہ کوئی بنی نہیں ، اس کے
طباطباتی نے یہ کہ کر قصد تمام کیا کہ اس شعر ہیں تشبیہ کالطف تو ہے لیکن معنی کالطف نہیں۔
مندرجہ بالا محاکموں برا در ول کو تیاس کر لیجئے ۔ مزید لطف در کا دموتو نیاز نتے پوری
کوسنیے ۔ نیا دکا کہنا ہے کہ" کینڈ ذاؤ" اور داؤ او ایک بی شیعے بھر فرماتے ہیں !" داؤ کو آئینہ کہنے
کوسنیے ۔ نیا دکا کہنا ہے کہ" کینڈ ذاؤ "اور داؤ ہور کھ کر دیکھا جا تاہے ،اور دوسری یہ کرزاؤ کی ہم ی
کی ایک دم تو یہ ہوسکتی ہے کہ آئینے کو ڈالو بر دکھ کر دیکھا جا تاہے ،اور دوسری یہ کا ہے کہ" کینڈ ذاؤ
آئینہ کی طرح ہوتی ہے " اس عفلی گدے کا ہم د تبدیہ بیان بھی نیا نصاحب ہی کا ہے کہ" آئینڈ ذاؤ و

"آئین کا جوہر" اور" تلوار کا جوہر" کہتے ہیں۔ غلام در مول مہرنے قیاس دوڑ ایا ہے کہ جونکہ مراقبے میں سرکوزانو ہر کھا جا آسے دیشکوک ہے، اور مراقبے میں دل حلایا تاہے، اس لئے آراؤ کو آئینہ کی سرکوزانو ہر کھا جا تاہے دیشکوک ہے، اور مراقبے میں دل حلایا تاہی ، اس لئے آراؤ کو آئینہ کہنے لگے مراقبے میں جلا ہے دل کو ، اور آئینے کا نقب ہے ڈالؤ کو۔ ماروں گھٹنا ہوئے آئی تنایاسی کو کہتے ہیں۔

مندرجه بالانجرني دوشني من مفرع اول كامطلب بواكه من ومبي ومبيضح الوردى ترك كرج كابول اوراب حراقوردى سيدن ورمول - يابي كسى ومبيع محراس كناره كشى اختيار كرج كابول -اب" أنبنه زانو "كود يجيئي-

"طلسم بوشر با" مصنفه محدسین جاه (حلد موم صفحه ۳۹۲) پی آتا ہے "کسی کا سرآ مینه زانو پر بصد حیرانی دکھا ہواکہ خداجائے کیا صورت ہو" تاسخ اور جاہ دونوں نے استعارہ اور رعایت دونوں کا بی خوب سیما یا ہے۔ غالب نے ایک قدم آ گے جاکر استعارہ اور دنوی معنی دونوں کو ضم

كرد باہے-اس كى تفقىل حسب ديل ہے ۔

گھٹے کی ہڈی کو" آئینہ ذائی "کہا بھرآئینے کو منہدد بجھے دالا آئینہ فرض کیا ،اب جب ہڑی سے آئینہ بننے کی منزل طے ہوگئی تو آئینے ہیں جہرسی فرض کئے۔ اب آئینہ ذائو محن ایک ٹہی کا نام مذراً ، بلکہ اسے نفوی معنی ہیں برت کر غالب نے نئی استعاداتی جہست پہدا کر دی ۔ پہالیہا ہی سے جبیبے" دل شب "کے معنی ہیں اوسی دات " میکن میرنے اسے دوان کا دل "کے معنی ہیں اوسی مات " میکن میرنے اسے دوان کا دل "کے معنی ہیں اوسی مات " میکن میرنے اسے دوان کا دل "کے معنی ہیں استعال کر کے نئی استعاداتی جہت پہرا کر دی ہے۔

کری بین ما دینے ہردوز وا را خرتو سنان آه دل شنب کے ہم مجعی یا دکریں

مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں شعر کا مغیوم یہ بندا ہے ؛ میں صحوانور دستا صحوانور دری وحشت کے باعث ہوتی ہے۔ ایسے عالم میں ، حب میں مارا مارا بھر رہا تھا ،آ کینے میں اپنی صورت دیکھنے اور اپنا حال معلیم کر دیکا ہوں اور کھلنے اور اپنا حال معلیم کر دیکا ہوں اور کھلنے برسر الکائے بیٹھا ہوں ترک صحرانور دی کی دج کھی جو سکتی ہے ، وحشت میں کمی ، وا ماندگ ، ما یوسی برسر الکائے بیٹھا ہوں ترک صحرانور دی کی دج کھی جو سکتی ہے ، وحشت میں کمی ، وا ماندگ ، ما یوسی مرحی و بی ایک بیٹ نے الو میں اپنا مغدد کھور ہا موں آئے بیٹے کی خوبی اس کے جو مرموں میں گھیا ہوں ۔ آئینے کی خوبی اس کے جو مرموں مونی ہے ۔ آئینے کے جو مرکو اکثر کا شاہے سے تشدید دستے ہیں ، خود عالب کا شعرے سے

کمال گرمی سعی تلامش دید نه پو پیمه برنگ خارمرے آئینے سے جو ہر کھینچ

اب جویں آئیڈ زانوکو دیکھا ہوں تو مجھے مسوس ہو تاہے کہ وہ کانٹے جوعالم صحرا نور دی
میں میرے یا دُں ہیں چھے بھتے ، دیم اس آئینے کا جوہر ہی یعنی برآئین اس لئے لائق دیدار بناکہ
میرے یا دُں میں کانٹے چیھے تھے ۔ زمیرے یا دُل میں کا نٹے چھے اور زمیں اس طرح بادل تورُرُرُر میرے یا دُں میں کانٹے چیھے تھے ۔ زمیرے یا دُل میں کا نٹے چھے اور زمیں اس طرح بادل تورُرُرُر آئینٹرزانو جو ہر دار ہوا ، اور اب جب معرانور دی ترک ہے ، تو میں دہ کانٹے اپنا جو ہردکھا ہے ہیں ۔خاص غالب کے دنگ کا شعر ہے ۔

#### 

## تغافل دوست مون میراد ماغ عجز عالی ہے اگر سپلو تنہی کیجے تو جامیری ممبی خال ہے زمانۂ تخریمہ: ۱۸۲۱

حسرت موبان کہتے ہیں ؟ میرے عز کادر جربہاں کک بڑھا ہوا ہے کہ تفافل کو دورت رکھنے لگا ہوں ۔ بیس اس صورت بین طام رہے کہ آب بہلوتہی کریں گئے تو گویا میرا باس کریں گئے. اس تشریح کی بنیاد پر حسرت نے یہ مکتہ انکالا ہے کہ " تفافل ،التفات سے بہترہے ؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس ساخ عز "کے عالی ہونے کا مقبوم "عجز کا درجہ بڑھا ہوا ہونا ہو ایونا ہو سکتے ،کیونک " دمانع "کے عنی

" ورجه" یا عرمبر" نہیں ہوتے -

بنودد بنوی فرات بن بسمی طینت یی مجزوا کساد کا باده اس قدر دیاده بداکیا کیا ہے کہ بین اغاض کواکر ام مجھا ہوں ۔ بہاں شکل بہ ہے کہ عجزوا کسار کی کٹرت ہونا اور جیزیج اور دیا تا عجز کا عالی موثا اور جیز یہ میں کوئی بھی نفذا نجامن داکر ام کے مضمون کی اور دیا تا ہے ، غلام رسول مہر نے بھی طرف اشارہ کس نہیں کرتا ، بیر مضمون مذکور مونا تو دور کی بات ہے ، غلام رسول مہر نے بھی شیار د نعیرہ کا تتبع کیا ہے ، باس انموں نے غلاب کا ایک فارسی شعر خرور نقل کیا ہے ۔ میارا در آفوش تغافل عرض یک دیکی توال دادن

دمولا نا دېر ينه «دا دن» کې جگه د پرن " نکسا چه د مکن په سېروکتابت ېو -) مولا ما دېر کی جیال یس فارسی او را رو د شعر پېم هفتمون پس - محید اس پس کلام سې - فارسی شعر کا مضعون معشوق کیافلال ا د روفا دا دری پرطنز سې ، یا خو د برطنز سے دارد و شعر کا مضمون بالکل صاحت صاحت په سېرکشکلم نفافل

و وسعتای .

شخرس دو کلیدی لفظ بی " در ماغ " اور" پیماوشی " " د ماغ " کے کئی معنی بی بیمه منی مارے مفید مطلب بی ، وه بی " غرور با محمند " " ابر بان قاض " ) اردوی بھی یا معنی آن کا که مستعل بی یا مثلاً می کیتے بی ار) فلال کواپنی دولت پر بیرت د ماغ ہے (۲) فلال شخص بر او ماغ دار ہے ، عام لوگوں ہے بات بی نہیں کرتا ۔ وغیرہ دلیا دا " د ماغ بخر" کے معنی موے " عجر (عاجری ) پر غرد دا در گھند " ادر تیرا د ماغ جزعالی ہے " کے معنی موے" عجر (عاجری ) برغر درا در گھند " ادر تیرا د ماغ جزعالی ہے " کے معنی موے" مجرا بی اردہ تی کے معنی موری " محمد نیا دہ تر اور گھند سے " یہاں بھی غالب فی حسیم عول استعاره در استعاره در استعاره برتا ہے ۔ د ماغ کا عالی مو نا استعاره و فرور د جنر دو مرا استعاره ہے ۔ غالب فی دونوں کو الاکر د ماغ مجرا کے عالی مو فی کا تمیسرا وغرور د جنر دو مرا استعاره ہے ۔ غالب فی دونوں کو الاکر د ماغ مجرا کے عالی مو فی کا تمیسرا استعاره برنا ہا۔

"ببالونبي" كيم منى دو كول في بيرة ومي اعماض الدانشاني " وغيره فرض كيه بي ودامل اس كيمعني بي "اجتناب كرنا ، گريز كرنا " بيردوست مي كدان معنى سے بية وجبي وغيره برسي اشاره ے بیکن بے توجی وغیرہ اس محاور سے کے اصل معنی نہیں ہیں۔ لہذا" اگر بہاہ تہ کیے " کے معنی ہوئے " "اگراً پ مجھ سے اجتناب کریں ، دور دور دہر ہیں " شراح فے جومعنی فرمن کئے ہیں ان کی روسے" تغافل اور" بہا وتیں " تقریباً ہم معنی ہوجاتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ غیر مزوری ، بلکہ المناسب ہے ۔ اور " بہا وتیں " تقریباً ہم معنی ہوجاتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ غیر مزوری ، بلکہ المناسب ہے ۔ ان ذکات کی دوشنی ہیں شعری شرح حسب ذیل ہے۔

بعض وگ نفافل کونا پسند کرتے ہیں۔ میکن میں اپنی عاجزی کی بنا پر تعافل کومیٹ دکر"! بول ـ يرميري المياري صفت ب اس لئ مجاس بركم فريمي بدار كراب مجديد اجتناب كريب توميري بھي جگرخال بائيس كے بعني يہ تواني تنافل دوستى اور غردرعاجزى كى بنايراك كے باس معنكون كانبين ، اور آب كومبرے مبياد ومراطنے والانبين ـ اس فيمبرى مِكْمُال بي منتِكَ. ایک اورمغہوم حسب ویل ہے ۔ میں تغافل کوپ ندکر تا ہوں ، اور ایسابھی ہے کہ ا پنے مجر پر میں مغرور تھی ہہمت ہوں ۔ اہٰذا اگر آپ نے مجھ سے اجتناب کیاتو میں تھی محفل میں جگر ف ای کر دو**ن** اگر میں صرف نعنافل و دست ہوتا تو آب کا اجتناب شاید مجھے ہرا نہ معلوم مہوتا بلین جو نکہ مجھے دیے عجز برغرد رمعی ہے ،اس لئے جہاں آب نے مجھ سے میلوشی کیا ،میں بھی اپنی مگرے الد کرملا۔ الكتريه بي كا" نغافل" اور" بهلوتهي "كرنا د دالگ الگ تيزي بن - تغافل تو سي كه کوئی ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ ا درمیلوشہی کرنا یہ ہے کہ کوئی ہم سے گریز کر ہے، ہم کو دیجے کرانگ موءائے، منھ بھیرہے ، ہٹ جائے ۔ آغافل نوم کولیند ہے ، لیکن اجتناب گوار انہیں ۔ تت فل اس مے بہندہ ہے کراس میں ارا دی ہے توجہی ا در تو مین ثنا بت نہیں ہوتی میں عاجزی دانکہار کے باعث اسی برخوش موں کرآپ مجھ سے تعافل کرتے ہیں ، براہ راست میری قومین نبس کرتے۔ میکن اجتناب توارا دی موتاج ،اس بس تومین کاعنصرہے ،اس مے جہاں آپ نے اجتناب دکھایا، میں نے اپنی عبکہ خالی کی ۔

تبیسرامفہم یہ موسکتا ہے کہ مجھے اپنی عابری برگھمنڈ ہے، اوراس در حرکھمنڈ ہے کہ اسی بنا بر ای تفافل تک کویٹ مدکر تا ہوں ۔ کیوں کہ عاجزی کا تفاصا یہ ہے کہ آب اپنی شخصیت کو بالکل بس بیشت دال دیں اور اس چیز کوعز بزر کھیں و مثلاً تفافل ہجس سے آپ کی شخصیت کی تفتی ہوتی ہو لہٰذااگر آپ مجھ سے اجتناب کریں گے تو ہیں اور مھی خوش ہوں گا اور مجھوں گاکہ آپ نے میرے لیے

عگەغالىكروى ـ

بونکہ تہی کے معنی خان میں اس کئے میہلوتی اور جامیری میں خال ہے " میں ایہام ادرضلع کے تعلق ہمیشہ برقرار رہاہے۔

آخری موال یہ ہے کو تخر مربھ منڈکس طرح ہوسکتاہے ، کیوں کہ مجز توغردر کی هندہے اس کا جواب یہ ہے کہ دینیات کا با ٹا جوامس کارہے کہ لوگوں کو اپنی عبادت پر، اپنے اکسار پر، اپنے ملم د تواضع پر گھمنڈ موسکتاہے ، اور مشرع میں ایسے غرد رکی مانعت شدت سے آئی ہے۔

#### (114)

## بخودی بستر تمہید فراغت ہو جو پرہے سائے کی طرق میراشبسنال مجھ سے زماز تحریر: ۱۸۲۱

بفودمولی نے "موروری کورساند و دلی کے" نفر ف تادرانہ" کی مثال بنا باہے۔
لیکن ید فاع ناکا فی بھی ہا ورغیر شروری بھی ۔ طباطبائی نے خالس کی زبان ہر اس اندا زسے
اظہار خیاں کیا ہے گویا غالب کو انیسویں صدی کی آخری دائی ہیں مروج اکھنوی روز مرہ کا با بند
مونا چا جی بھا۔ حالا نکہ ظاہر ہے کہ خالب کی زبان کم دہین و ہی ہے ہوشاہ نصیرا و رووق کی تھی،
یعنی وہ زبان جوانیسویں صدی کے نصف اول میں دل کا روز مرہ تھی ۔طباطبائی کو بربات معلوم
یعنی وہ زبان جوانیسویں صدی کے نصف اول میں دل کا روز مرہ تھی ۔طباطبائی کو بربات معلوم
یدین ان جوانی کی برغزل اس کے زبانہ کو جوانی کی ہے ۔ داس وقت تک نسخ محمید پرشائع شہوا تھا۔)
لیکن بے خودموم انی کو تو بربات ہو ہی معلوم مونی جا ہے تھی کہ ، مدا کے آس بیاس کی رطوی زبان

کو ۱۹۰۰ کے لکھنوی روزمرہ کے معیار سے نہیں جانج سکتے۔

ایک اور بات بھی قابل لحاظہ ، ،۵۵ ماکے بور ہماری ربان بہت تیزی ہے برلی جتی تبری ہے بہت نیادہ محیں جو اٹھارویں مدی کے نصف دوم میں واقع بوئیں ۔ ذوق مالاب ، مومن ، ان سب پراٹھارویں صدی کے نصف دوم میں واقع بوئیں ۔ ذوق مالاب ، مومن ، ان سب پراٹھارویں مدی کے نصف دوم کے اثر ات نمایاں ہیں ، بہی عالم آتش والاس کا ہے۔ جنا تجہ تور نا محاد وال

نا سخ نه موجیو مگسس نوون نینیا منتاموں میخن لب نان جویں ہے ہی

جہال تک موال نخفیف کا ہے ، توکیمی کی نیجی کی تخفیف ، کیج ، لیج ، دیجو ، دیجو ، دلی کی زبان بیں عام بھی مصعفی نے نوایک پوری غزل کہ دسچو " کی د دیف میں لکھی ہے ۔

خیر، به بات الگ ہے کہ ہوجیو " دا ہیات ہے ، اور" ہوجی " دا ہیات تر اس امکان

بر مجی غور کرنا ہے کہ صبح بتن جوجی " بعدی ہوجیو کا محفف ہے ، بایہ ہو " اور" ہو" کا مجوعہ ہو " ہو " دیا تیم اور" ہو " حرف شرط ، ما معلی خاں نے اب مرتب کے موسے دیوان میں اصرار کیا ہے کہ یہ ہو " اور" ہو " کا مجموع نہیں ہے ، جیسا کر لیف لوگ فرض کر لیتے ہیں، بلکہ " ہوجیو "کا مخفف ہے ایکن اس وقت ہے اور" ہو " میں دا دُ معرون ہے ۔" ہو " کا دا دُ معرون ہے ۔" ہو " کا وا دُ معرو ف سے ہو نامشکوک ہے ، لیکن اس وقت ہے ادر" ہو " میں بغیادی بات ہے ہے کہ بعض اوگول نے " موجو " کو " ہوجیو " کا مخفف نہیں ، بلکہ ہوجو پڑھا ہے ۔ سور وش کے دونوں ایڈ لیش فول میں " ہو ہو " کے بعد علامت ندار! ) ہے ۔ ہوجو پڑھا ہم ہو تا ہے کہ مولا ناعرش نے بھی " ہوجو " کی جوجیو" کا مخفف قرار دیا ہے ۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ مولا ناعرش نے بھی " ہوجو " کی جوجیو "کا مخفف قرار دیا ہے ۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ مولا ناعرش نے بھی سے اکثر کے سامنے غالب کے قدیم تر بن مخطوطوں ( ایشنا اس سے خات ہو جید ہیں اورا دلین ایڈ لیشن کے فرقو ہوجو دہیں بمطبوع نسوز جمید ہیں کا شاعت اول ۱۹۲۱) ہیں نہیں ہے ۔ ان کا مطالعہ کرنے سے مذیر میں خطبوع نسوز جمید ہیں کا شاعت اول ۱۹۲۱) ہیں نہیں ہے ۔ ان کا مطالعہ کرنے سے مذیر می ذیل صورت حال نظراتی ہے ۔ ان کا مطالعہ کرنے سے مذیر می ذیل صورت حال نظراتی ہے ۔ ان کا مطالعہ کرنے دیا سے مذیر میں نہیں ہے ۔ ان کا مطالعہ کرنے نے سے مذیر می ذیل صورت حال نظراتی ہے ۔

(٢) زير بجت شعرميلي بارنسخ عميد مبر ( "اريخ كتابت ١٨١) بين نظراً "مايي مخطوط

ا حال معلوم نهیں، کیوں کراس کی فوٹونہیں ملتی اور مخطوط نود معلوم نہیں کہاں پومٹیدہ ہے مطبوعه ابرلیشن (۱۹۲۱) کے صفحہ ۱۸۱ پر" ہو" اور ' ہو" الگ الگ بالکل مها ن صاف لکھے مجوے ہیں ۔

۳۱) نسخ تمثیرا نی ۱ تاریخ کتابت ۱۸۲۹) کے درنی ۸۰ نف پریشعرہے اس میں ہو" ادار جو"الگ الگ نسخه حمیدید امطبوعه سے مجمی زیاد و دافنح اکھے ہوئے ہیں۔

۱۸ ، بیجه مطبوعه ایگرنیشن ( سر ۱۱ فولوگایی شاک کرد دیکال داس گیتارها ) کے صفحه ۱۸ پریشعرہے ، لباعث واغ دارہے ، لیکن " موجو " اس طرح لکھا ہے کرایک لفظ معلوم مو "اہیے ۔ ۱۸۶۲(۵) کی کا نمیوری ایگرنیشن ، صفحہ ۱۸۶۸) پڑم ہو "والاشعرہے " موجو" اس طمح

لكياب كداس كو مرج بو مجى را ه سكة بني اورا بوجو" ١١ يك لفظ بجى -

مندر حربالا ما کھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہو + ہوکی قرائت کچھاتنی سید نہیں ، کیوں کہ کچھ شہاد تیں اس کی مو فقت ہیں ہیں ۔ اب سول یہ انحفاج کے ، گریہ ہو + ہوہ تومعنی کیا ہیں ؟ جیسا کہ ہیں نے اور پر لکھا ہے ، جو "کو حرف شرط قرار دیا جا سکتا ہے ۔ اب معنی یہ ہوئے کا گرمیرا شبستال سائے کی طرح نجھ ہے ہر ہے تو مجھ امید ہے ، یا ، ہیں سمجھتا ہوں کو اب مجھ ہے خودی مصیب ہوگی ۔ اور یہ جے خودی تمہید فراغت کا بستر ہوگی بعنی یہ ہے نودی ایسا بستر ، ایسی آرام گاہ ہوگی ، جے خروقت کی تمہید کہیں تو ہے جانہ ہوگی جسکی اور "بستر الیاں

صلح كاتعلق ہے -كيول كر" تمہيد"ك وصل معنى" فسنركيبيدا ! " بوتے بي -

سوال اُ تُحد ملتا ہے کر اگر شبت ال میرے سائے گی طرح مجھ سے پرہے نواس سے بے تودی
کیول کر عاصل موگی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک بین آسفنگی ، وروحشت کے عالم بی مارا مجیر تا بھا ، بین شبستانوں اور آرام گا مجول سے بے تعلق تھا اب جو بین اپنے شبستال میں اگر بیٹھا جول ، تو ظامر ہے کہ وحشت کو نرک کر جبکا مجول ۔ اب بین عشق کی اس منزل بین ہوں جو استغزاق اور جیرت کی منزل ہے ۔ ظاہر ہے کہ اب ہے خودی ، اور اس کے نتیج بین وحشت ، سراسیم کی اور مرکر دانی سے فراغت بی حاصل ہونے کی احید ہوگی ۔ دو مراجواب یہ ہے کہ جب سراسیم کی اور مرکز دانی سے فراغت بی حاصل ہونے کی احید ہوگی ۔ دو مراجواب یہ ہے کہ جب شراسیم کی اور اپنی مہتی اور اپنے وجود کا احساس تھا ، نب تک مجھ بین وحشت اور شور بیرہ سری تھی۔

اب بب مجیر بے ودی ماصل مجدن والی ہے توظام رہے کہ اپنی م سی سے بھی فرافت ماصل موگ جب میرا شبستال میرے سلئے سے پر مجوجائے گا تو مجید بے تودی ا در مجرآ رام می آرا) موگا جب مستی کا احساس نرمو گا دیے ودی ہوگی تو فرافت بھی ماصل ہوگی ۔

برسب باتیں تو ہوئیں ،لیکن میراشبستاں سائے کی طرح محدسے پرہے ،اس سے کیا مراد ہے ؟ شراح نے اس گھنی کومل کرنے کی بہت کوشش کی ہے ، گر لاحاصل ۔ ایسع بسلیم مِيشَى فَرَمات بِن ، "جس طرح ملت كالكرمائ سيم مورع و ملت ؟ ليكن شعر بن ندمائه ك گھر کا ذکر ہے ، اور نرسائے سے اس گھر کے معمور عجد نے کا بیان ۔ بے خود موبانی کا ارتثادیدی، الميراشيت الاس طرح بريب صلى طرح سليم سي ا در بے خود موبانی ہم خیال ہیں ۔ بے خود د ہوی نے سر کر کے معرع جھوڑ دیاہے ۔ سانے کا ج مبرانبستال مجد سے عرام واسم "حسرت موبانی کے خیال بن" مبراننبستال محدسے بہرے جس طرح مائے کا شبستاں مائے سے پرمج تاہے'۔ میکن معربے میں مبا سے کے شبستاں کا کوئی ڈکر ہے ہی سبب وطباطبائ في عده بات كبي بيك فراغت "كونوى معنى خابي جونا" بي اوربيد لفظ "بر"ك مناسبات بيس مي ولكن ملت ": در" بر" بي كيا مناسبت ميد بات وافع نهيل وي دراصل فودكرين كالغظ مجدے بے ميراشيتاں مجد سے برہے ، حس طرح كرميراسا يہ مجدسے بربر تاہے . اب ظاہرے کسی شخص کے سائے ہیں صرف اس شخص کی ہی کارفرائی موت ہے بحس کاسا بر بوزاہے مینی سائے سے زیادہ ذاتی اور تعفی جیزی کم موتی بیں سابرتا ریک موتائے الین بعرا معرام تاہے اکیوں کہ آاری خانی مگر کو معردیت ہے۔ ("سایہ ناک" کے عنی تاریک" موتے ہیں۔ اب سا یودکس چرے مراجو امولے ؟ ظاہرے کراس شے سے ، جس کاوه ساہے المذاس اب شبستال بي سائے ك طرح محيط بول رسار اشبستال مجدے اسى طرح معرام وليے مس طرح میرے ملئے میں عرف میرے میم یا وجود کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ تشبیہ بہت براہے ہے لیکن اننی دورک ہے کہ لطعت کم بوگیاہے۔

#### (114)

## ے کدہ گرچشم مست نازے یا دے تمکست مورے شیشہ دیرہ ساغری مڑ گانی کرے زمانہ تحریر ۱۸۱۷

اس شعر کے شار میں کو دوگر دموں میں تقتیم کیا جاسکتاہے ۔ ایک کی نظر جی موسے شیشہ کا دیدہ ساغری مثرگانی کرنا بیا طا ہر کر تاہے کہ دیدہ ساغر کو حیرانی ہے ۔ دو سرے کا خیال ہے کہ دیدہ ساغری حیرانی ہے ۔ دو سرے کا خیال ہے کہ دیدہ ساغری حیرانی نہیں ، بلکہ ساغر کا شرمندہ جو کرنظر میں حیکا لینا مرا دہے ۔ بیخو دمو ہائی نے صحیح لکھا ہے کہ شعر میں حیرانی کا کوئی ذکر نہیں ۔ البند ایسی مفہوم در ست ہے کہ شرمندگ کے باعث ساغری آنکھ حیک جاتی ہے ۔

بہلے معرعے کی شرح میں ایک خفیف سا اختلاف را سے بعض شراح کے درمیان ہے۔

بعض نے "فکست یا نا سے معنی لئے ہیں" بارمیا نا " اور معین نے " ٹوٹ جا نا " مرا دلیا ہے نظا ہر
ہے کہ" بارجا اما " ہی جی ہے ، کیونکم" ٹوٹ جا نا " کے لئے شکست مونا" یا "شکست ہونا" یا "شکست ہونا" یا "شکست ہونا " ہو لئے ہیں اور اس کے بغیر " موسے شیستہ " کا جواز نہ پیرا ہوتا ہے ہیں اور اس کے بغیر " موسے شیستہ " کا جواز نہ پیرا ہوتا ہے ہیں اور اس میں میں کہا رہا ہوں ، میراور فالب دونوں کی نما یا ب صفت ہے کہ وہ الفاظ کے لغوی معنی پر استعارہ تعمیر کرتے ہیں اور اس میں رہا ہے دونوں کی نما یا ب موراس میں رہا ہے۔

کے نئے نئے رنگ دکھاتے ہیں ۔

يرسب توجود وربيعي كرشومهولى يد اكيون كمفهون مي كوئى لطف نهي وطباطبائى في مسب توجود وربيعي كرشومه معلى المديد المين متدو ول شرعي المعنى المقامات برنشد في معلى مديد ول شرعي المعنى مقامات برنشد معلوم مو تى بي حرف علامهم المي والميت مكته لكالاست كرمصرع تانى كومصرع ادلى كانتيجنهي المعلوم مو تى بي حرف علامهم المي والميت مكته لكالاست كرمصرع تانى كومصرع ادلى كانتيجنهي

بلكاس كى شرط سمجينا جا جيئے بينى موسے شيشداس وقت ديد كاسا فرك لئے من گال كاكام كرے كا جب ميكدے كوچشم نا زكے مقابلے بين شكست جوگى - بدالفا فاسم، "بيس ية تميل ديد كاسا غراس دفت بوسكتى ہے كرچشم معشوق سے ميك مدے كوشكست جو يكيوں كر شيشے بيں بغير تو شے بال نہيں براً ، يہ نكتہ خوب ہے ، ليكن مندر حبذيل مز مير باتوں يوخوركيمية ۔

ساغرکو آنکه بونگی ہے، دہ شرم سے مندنیوں جبیاسکتی، کیوں کرٹر گاں ہی آنکھوں کوٹھانی سایرنہیں۔ وہ آنکہ بوننگی ہے، دہ شرم سے مندنیوں جبیاسکتی، کیوں کرٹر گاں ہی آنکھوں کوٹھانی کا کام کرتی ہے۔ اب جب جب تم ساغر شرمندہ ہوئی قودہ اپنی شرم کوکس هرج جب اے ، کرفر گاں توجیب ہے کہ ماغر شرمندہ ہوئی قودہ اپنی شرم کوکس هرج جب الحق ماغر جبی نئیست ہوجا آہے دو اللہ ہا اللہ جبی اس جس بال آجا آہے۔ اب جواس میں بال بچا دیونی ہوئے ساغر بہدا ہوا ) تواس نے دبیر ہی ساغر کو جب افسی حالت پر اشرا انداز ساغر کو جب افسی حالت پر اشرا نداز ماغر کو جب افسی حالت پر اشرا نداز بونی و جب المحرد المرائز ہو تا ہے کہ ذم بی کیفیت کا خمیر جب ان عارضے یا طبیعی تبدی بی کو دار

اس شرع کی دوسے شعری نا ذک خیالی کا پہلوتو اگیا، لیکن کوئی خاص خوبی اب مجی
نہیں پردا ہوئی کیونکہ ساغر کو انکھ سے تشہید دینا کوئی بہت بدیع یا مناسب بات نہیں اِس
پر استزاد ہر کہ شینتے ہیں بڑے ہوئے ایک بال یا چند بالوں کومڑ گاں قرار دینا نہ صوری اعتبار سے
مناسب سے اور نہ معنوی اعتبار سے کھینچ کھا بڑے کر ساغر کو انکھ سے تشبیہ تو دے ہی سکتے ہی،
مناسب سے اور نہ معنوی اعتبار سے کھینچ کھا بڑے کر ساغر کو انکھ سے تشبیہ تو دے ہی سکتے ہی،
لیکن بال توساغر کے منھ کے اور پر یالب ساغر بر تو بڑ تا نہیں اکر مرائل کی محاکمات مکمل ہو سکے۔
بال توساغر کے بدن میں بڑتا ہے ، جب کر مرائل کی شرط ہے کہ وہ انکھ برسا یہ کئے ہوئے ہو، یا
کرسکتی ہو۔ دہذا ہے تشبیر میں تا وری ہے۔

لین اسمی ایک بعبلوا ورسمی ہے مصرع اولی میں "اگر" پرغورکیے یے الاس ہے رہون شرط ہے بینی اس کے ذریعے ہم طاہر کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو بیان ہے ، وہ واقد نہیں ہے ، ملکہ واقعے کے امکان کا بہتہ دیتا ہے۔ مثلاً ہم نے کہا" اگر مارش ہوئی " یعنی بارش کا ہو نایقینی اور واقعی نہیں ہے ، ملکہ احتمالی ہے۔ لہٰذا ہے کدہ اگر جیشم نا زیسے شکست یا تے کے عنی ہوئے

#### CIPD

## سرشک سربه صحرا دا د ه نورالعین دامن ہے دل ہے دمست و ہاا فیا د ه برخوردارلستر ہے زمانۂ تحریر: ۱۸۱۷

اس شعرس مفهون اورمعنی کی در سے ، لیکن کوئی خاص باری نہیں ۔ اس کے باد جو داس کے سبخس بہلوشا رحین کی انگاہ سے بوٹ یدہ دست ہیں یمفہوم تو سے کہ وہ انسوجومحوا کا ادادہ کر کے دیکا تھا، دامن کو بہت بیارا ہے ، اور وہ دل جو بے دست ویا بڑا ہوا ہے ابہتر کا برخوردار ہے ، بعض کوگوں نے بیحی کہا ہے کہ سر بصحرا دادہ "اور مرشک " میں ترکیب توسیٰ فالم سے بعض کو گوں نے بیحی کہا ہے کہ سر بصحرا دادہ "اور مرشک کا بی ترکیب توسیٰ نہیں ، بلکہ تملیک ہے ۔ بعین مفہوم یہ ہے کہ سر بصحرا دادہ کے آنسو، بینی وہ آنسوجواس شخص نے بہا ہے کا دی موشکا فی ہے ، اور کچھڑی بیا بہا تے بہی جو صحرا میں سرگر دال دی پر بینال سے بیکن یکھن ہے کا دی موشکا فی ہے ، اور کچھڑی استعمال کیا جو محمدان کیا ہے تو معرا میں استعمال کیا ۔ مائے تو دھا حت کر دیے بین دائش مر دگاں کا ۔) دو سری بات یہ کو اگر مصری اول بین سراجی کوئی شخص مرا د دادہ " سے کوئی شخص مرا د ہے ، تو مصری خان ہیں ہے دست ویا افتادہ " سے بھی کوئی شخص مرا د دادہ " سے کوئی شخص مرا د دلی بین شخصیص کیوں ہو ؟ ۔ تو تصرم مصری اور نہ بی السی تخصیص کیوں ہو ؟ ۔ تو تصرم مصری اور نہ بی السی تخصیص کیوں ہو ؟ ؟ مسلم کیوں ہو ؟ ؟ مسلم کیوں ہو ؟ ؟ مسلم کیوں ہو ؟ ؟

بعض شارعین نے کہا ہے کہ دامن "کو صحرات تشبید دیتے ہیں۔ بربات بالک علامیے۔ صحراا در دامن ہیں دیا ت بالک علامیے و صحراا در دامن ہیں دعایت صرور ہے ، کیونکر دامن صحرالو ہتے ہیں دیکن دامن کو صحرا سے ت بینہیں دینے ، اور شہر اس شعر میں دامن کو صحرا کا استعالہ ہ خرص کرنے کا کوئی جو اڑ ہے۔

نکے کی باتیں صعب دیل ہیں:

(۱) آنسوبها نے والے کاارادہ یا فیال کھاکہ اسے آکسوبها کوں کا کہ آنسووں کی مہر بن جائے گی ، اورصحرا تک بہنچے کی یا آنسوا تے ہوش سے نکلے تھے کہ گویا ان کاارادہ صحرا تک بہنچ کی مقا الیکن وہ دامن تک آکررہ کے ۔ دامن تک آکررہ جا ااس باعث ہوسکتاہے کہ آنسو کی میں دراصل آئنا زور ہی نہ تھا کہ دہ صحرا تک بہنچے ۔ یا بھریہ کہ دامس آناو بہع تھا کہ انسواسی میں دراصل آئنا زور ہی نہ تھا کہ دہ صحرا تک بہنچے ۔ یا بھریہ کردامس آناو بہع تھا کہ انسواسی میں شاعر کا بہج طنز بہ شعبرت ہے ، اور بیطن فو دا بنے ادبی سے . آنسودا من تک ہی رہ گئے ، کو یا وہ دامن کو بہت پیارے تھے ۔

دلا) "برخوردار" کوارد وی اولاد یا عزیز خور دی دیے استعمال کرتے ہیں ۔ لیکن فارسی میں بین مفہوم سنیں سے بعض شراح نے" برخوردار" کی تشریح میں موشکا فیال اس نقطانظر سے کی بین کر" برخوردار "کی تشریح میں موشکا فیال اس نقطانظر سے کی بین کر" برخوردار " بعنی اولاد " سے کی بین کر" برخوردار ان بعنی اولاد ترکیب ہے ۔ اس ترکیب بیس میں مرخوردار نے اور و دمعنی کا وجود فرض کرنا غالب کے نقط منظر سے خلط ہوگا ۔ ملکر آج بھی بعض وگ اس نظر نظر نے کے قائل بین کر اگر فارسی لفظ کسی الیسے معنی میں استعمال ہو جو فارسی بین بہیں اس نظر نظر نے کے قائل بین کہ اگر فارسی لفظ کو فارسی ترکیب میں با ندھنا غلط ہوگا ۔ جنا بی بین نوال کے معربے مط

تاکیاآ ویزمش دین و و طن

پراعتراض کرتے ہیں کر" آورنش" بمعنی" جھگڑا ، مناقشہ "فارسی نہیں ہے ،اس کے آدین دین دوطن "بمعنی" دین اور وطن ہی جھگڑا ، مناقشہ ، اختالات رائے "فلط ہے ، ہیں این لوگوں ہیں سے نہیں ہوں ۔ ہیں آور کہنا ہوں کہ کوئی دوسفظ ، چاہے وہ دیسی ہوں یا بدلیسی ، مرکب ہو سکتے ہیں ۔ فود فارسی والے بھی بیم کرتے رہے ہیں ۔ لیکن غالب کا بھی خیال تھا کہ فارسی لفظ اگرا ردومعنی ہیں آئے تو مرکب ندگیا جائے ، کیوں کہ وہ ترکیب مستند نہوگی ۔ لہذا فارسی لفظ اگرا ردومعنی ہیں آئے تو مرکب ندگیا جائے ، کیوں کہ وہ ترکیب مستند نہوگی ۔ لہذا فارسی لفظ اگر اردومعنی ہیں آئے تو مرکب ندگیا جائے ، کیوں کہ وہ ترکیب مستند نہوگی ۔ لہذا فارسی فالب سے " برخور دار" کو اولا د" ندم اور بیا ہوگا ۔ اگر معنی نہدوستانی ف رسی کو بول ہے " برخور دار" کو وہ غالب کے ایک سند نہوگا ۔ اس شوعی " برخور دار" کو فارسی خانی سند نہوگا ۔ اس شوعی " برخور دار" کو فارسی خانی سند نہوگا ۔ اس شوعی " برخور دار" کو فارسی خانی سند نہوگا ۔ اس شوعی " برخور دار" کو فارسی خانی

بيں فرض كرنا چاہئے۔

بعض فارسی نفات میں " برخور دار" نہیں ملیا، لیکن " برخور داری میں میں ملیا الیکن " برخور داری میں میں میں ہیں،
ہے کہ " وہ جو برخور دار موہ یہ بہر حال " برخور داری اور " برخور داری فارسی میں ہم معنی ہیں،
اور ان کے معنی حسب ذیل ہیں: (1) خوش وخرم (۲) جس کی عرفی م ہوری ہوری مالیا ہو دم ) خخروم با بات کرنے والا (۵) گھر کا سا مان ، برتن دغیرہ (۲) وہ جس کی مرادی ہوری موں اور اپنی حاجلت پر منطفر ہو (2) فائدہ اُسٹانے والا ،کسی سے مل جانے والا ۔ (اسٹا بینگال مشمس اللغات " بہر ارمخم " ۔)

به بات واضح میه که اولاد " یا "عزیز خورد " کے مفہوم دائے ارد ولفظ برخوردار کاصل اوپر درن کردہ معنی نمبرایک ، دو، چھ اور سات ہیں ہے پشعر زیر بجث کے لئے جمعنی زیادہ مناسب ہیں وہ نمبر تمین اور سات ہیں ۔ علامہ طیاطیائی اور نیڈٹ جوش لمسیانی نے مہم طور مربہی معنی بریان کئے ہیں ۔ اور ول نے معنی غلا کھے ہیں ۔ ختال بے خود مومانی ہے "ناز پروردہ کا کھاہے اور بے خود در ہوی نے "ناز پروردہ کھاہے اور بے خود در ہوی نے "فرزند دلیند" درج کیاہے۔

(۳) مندرم بالابحث کاردستنی میں مصریاتان کا مفہوم یہ ہے کہ دل ہے د مدت ویا افتادہ نستر کا روز بینہ فوار ہے البین نستر کی خدمت میں نگا ہواہے ، سبنزی سرکار سے نسلک ہے ) یا بسترسے فائدہ اٹھا تاہے اوراس سے مل گیاہے۔ مرا دبیم وی کہ دل ہے دمست ویاافقاد کا عماد مادی نسترس ہے۔

رم ، لیکن " برخوردال کے اور و معنی کونظر انداز میں نہیں کرنا چاہئے ۔ " نور العین " اولا دکو بھی کہنے ہیں ۔ اس لئے " نور العین " اور برخور دار " میں منبے کا لطف ہے۔ اعالب کی شوخی فی " دارہ " کے لفظ سے بھی فائد ہا تھا لیا ہے یعنی " نور العین " ، " برخور دار " ( بمعنی اولاد ) اور " دارہ " (دارد) میں بھی ضلع کا لطف ہے ۔ مکن م پر ترکیب غالب کو میرے سوجی بورے " دارہ " (دارد) میں بھی ضلع کا لطف ہے ۔ مکن م پر ترکیب غالب کو میرے سوجی بورے دہ دوری کا کم لما ہے میل دل اور دھر ہے ہیں تا

(ميل دل : ميك دل - دعوي ادرميك )

دل کو بے دست ویا افتادہ کہنا بھی خالی از نطف نہیں۔ چھوٹے سے صفحون ہیں اتنی ہاتیں بید اکر دینا غالب کا ادنی کا دیا مہ ہے۔ مزے دارشور

کہا ہے ۔

#### (111)

## خطرے رشتہ الفت رک گردن شرم جوجا دے غرور دوستی آفت ہے تو رشمن ندم دجا دے فائد مخریرہ ۱۸۱۷

طباطبان اور صرت مومانی دولول کاخیال ہے کہ مغرور دومتی "کاتعلق معشوق سے ہے بینی عاشق کی و فاداری پرمعشوق کواس قدراعتماد ہے کہ وہ (معشوق) مغرور موگیا ہے۔ اس مب كئي سقم بي ١٠ قدل تويد كرمعشوق كواس بات كاغرور كبول بوكداس كاعاشق العيني متكلم، وفادار سے ؟ عاشق کی وفا پرمغرور ہونا عزل کے معشوق کی رسومیات میں نہیں بعشوق کواں بات کا غردرتو بوسکتاہے کراس کے عاشق بہت سے ہیں دیکن عاشق کی وفاداری باحفاکشی اس کے لئے کو فی معنی نہیں رکھتی معشوق کی بلاسے ،کوئی مرے یا جئتے ، یاسپاوفا دار عائش ہو۔ دومری مشکل بر بی کداس مغہم کی دوسے معرعتین کا ربط بہت کمزور میوجا ثلبے " دگ گرون "کے منی ہیں" غرور !! بلدا اصرع اول کے معنی ہوئے ! رشتہ الفت کے دموجب) غرور بن جانے کا خطر يه " ظامر به كدد و رئه مفرعين "غرور دوستى " ا ودمفرع اول بن " دشته الغت " ايك مي شے ہی " غردر : وسنى " يت غباطبانى اور حسرت فى مرادليا ہے ، معشوق كاغرور . كداس كا عاشق بهت د فاد ارہے اگرابیا بہتو"رشته الفت" کاغردری برلنا بے معنی ہے ، کیونکہ عاشق اور معشوق کے ما بین رشتہ الدت أو بہنویں معشوق كا عاشق سے كوئى دست تدنيبي بمعشوق كومرف غرور ي - ﴿ إِلَى عَاشَقَ كُو عَشُوقَ مِص رَبِيتُ مَهُ الفت مِوسكما بِ البِيز الكَرْمِعِشُوقَ رَشَةً العت بين بندها موانباب ہے ، تورو الم مرعوں میں رابط باقی نہیں رہنا ،جب تک ہم بر بھی فرص زکری کرمشق کوعاشق کی دفادار نی پر تج عرور معدد ایکنده جل کرالفت میں بدل جائے گا۔ اور بدفرون کرنے بین بی کئی تباشی ہیں یت عربی کی ایسا اشار ہ نہیں ہے جس کی بنا پر سم بر فرمن کرسکیں کومتی کا غرور مبدل برالفت ہوجائے گا۔ دو مری مشکل یہ ہے کہ غرور اور اس گرگردن ایک ہی پیز ہے ، البیدا ان میں سے ایک فاصل معلوم ہوتی ہے ۔ بیر کہنا کہ غرور دوستی آفت ہے ، بر کہنا کا فی مقا کہ ریشتہ الفت غرور نہ بن جائے ، بات کو عرور ت سے نہا دہ بھیلا کر بیان کر نامے ۔ بر کہنا کا فی مقا کہ رشتہ الفت نے رک کر دن بن جائے میں تیری دشمنی کا خطرہ ہے ، لیڈ اوس شور کے معنی دہی بہنر رشتہ الفت کے درگ کر دن بن جائے میں تیری دشمنی کا خطرہ ہے ، لیڈ اوس شور کے معنی دہی بہنر ہیں جو بہنو و مو ہائی سے بیان کئے ہیں و میں تجد سے حبت کرتا ہوں ، بینی میں تیری متبت کے دیشتے میں بلدھا جو اہوں ۔ تجد سے مبت کرتا ہوں ، ایسا نہ ہو اس غرور کی مزا مجھے پہلے میں بلدھا جو اہوں ۔ تجد سے مبت کرتے ہیں و مراح ہے ۔ بھی بیا کہ تو میراد شمن ہوجا ہے ۔

لفظ" بر" كى با ئے موز كائرنا ديادينا، خالى در تقل نہيں ، يہ بيان بالكل ميل ہے۔ ابتدا كلام بويا وركوئى مقام ، " يه كى بائے بور سا فظ كر دينے ميں كوئى عبب نہيں يود غالب اور مير كے يہاں اس كى در عيوں مثاليں ہيں ، ان سے بہلے والوں كاتو يو جينا ہى كيا ہے ۔

نالب، بیفتند آدمی کی خاند دیرا نی کوکیا کم ہے ہوئے تم ددمت جس کے دشمال کا آسمال کیوں ہو میر، سے کہ دنسا ناخواب لاہے میر، سے کہ دنسا ناخواب لاہے تری مرکز شت سن کر گئے ا درخواب اداں

نعجب ہے کہ بے تو دمو پائی نے طباطبائی کے اس اعتراص براے اعتراض کا جواب نہ دیا۔ طباطبائی کے درسرے اعتراض (لینی پی خطرہے " کی حگر "خطرہے " لکھنا) کے بارے میں وہ کہتے ہیں کرماورہ یوں ہے۔ درسرے اعتراض (لینی پی خطرہے " کی حگر شخطرہے " لکھنا) کے بارے میں وہ کہتے ہیں کرماگر" یہ " مقاد اوں ہی ہے ، مثلاً ہم کہتے ہیں گرا گر" یہ " مقاد اوں ہی ہے ، مثلاً ہم کہتے ہیں کرا گر" یہ " مقاد ا

ہے تو قریداس پرشا ہے۔

صندت بيت كره بالداور وري فود و في كاتواب ووني المطابي ووني المطابي ووني المعلى ووني المعلى ووني المعنى المحدود المعنى المحدود المعنى المحدود المعنى المحدود المعنى المعنى المحدود المعنى المحدود الم

#### (177)

ے کشاد خاطر دا بستہ در رمین سخن نقاطلسم تعل ابحب د خانہ کمتب مجے زمانہ تخریر: ۱۸۱۹

متداول شروع کا مصل یہ ہے کہ میری فاطرواب تدکا کھلنا دیعنی میرے دل کی رنجی کی اورانسردگی کا دور ہونا اسخن البعنی کلام ، شاعری ، باگفتگی بر موقوت ہے کیونکہ جب ہیں نے بدر کھاکہ ففل ابجداسی وقت کھلنا ہے ، جب بات بنتی ہے تو ہیں نے سجدی کہ میرا دل ہی ، جفل کی طرح بندے ) اسی دقت کھل سکنا ہے جب ہیں جو کلام موں ۔ دہندا ظلم ففل ابجد میرے ہے کہ مکتب کی طرح بندے اسی دقت کھل سکنا ہے جب ہیں جو کلام موں ۔ دہندا ظلم ففل ابجد میرے ہے کہ مکتب کی طرح سبق المورد نکلا۔

پینٹرح اپنی مبگہ پر کمسل ہے ۔اگرمہ اس ہیں لفظ" طلسم" کوکوئی خاص (ہمبیت نہیں دی گئی ہے ،لیکن شعرکی وصاحت میں بینٹرح کامیاب ہے ۔

بوش مسياني في بنكة الكالات كو الفائد كالديد بينى مصرع كالمرابي المن المكتب المن المكتب المحيد الينى مرع الكل المحال المحيد الينى ميرات الله المحلم المجري المحال المحيد الينى ميرات الله المحلم المجري المكتب المحتل المحت

ا ضوس كدوه اسے دورتك مدھے گئے۔" در رمن سخن" كے معنى "سخن كے ياس كرو بونا ، البذاسخن بر موقوت ومنحصر مونا" بالكل درست بي يلكن اس فقرے كامفهم يكمي مومكنا ہے !" سخن كے بدلے س گرومونا "كيونكه" رمن "كيمعنى گرو" اور" گروكرنا" دونون بوي في - (منتف النفات) للمذامصرع ادن كامفيوم يرميى ميدمكتاب كرمم فاكثاد خاطرداب تدكورس ركدكرسن كومال كياسي يعيى شاعرى بمين تب حاصل يوى يع حبب بم المك شادخاطر والب تدكوا ورطمانيت ولب كوقر بان كياسيد يعنى شاعرى كى وحرسے جميں دمينى كونت اوردل كرنتگى ماصل جوتى سيد. اب مصرع نانى كامفهوم يرميوا كدخان كمتب ميرسائ ايك طلسم ففل ابجد بخاليني كمتب ماي حرف وسخن تو تحقے ،ليكن وه تفل ابجد كی المرح تقے ،اورنفل ابجد طلسم كی طرح بو تله، كه وه برشخص سے نہاں کھل سکتا۔ اس کے لئے فتاح طلسم در کارمو تاہے۔ دہدا وہ حرف وسخن جویں نے مكتب بي حاصل كيرُ ، ان سے كت وخاطر نه بوسكى أبي تغل ابجد كے طلسم كا فدّاح نه بن سكا قفل ابجد كمعلنا توبات بنتى السانه بوسكا اوراب بي شاعرى كركے العينى حرف وسحن كا استعال كركه، الني علم كا ظهاركرر باعول يعنى ججيز محصاصل زموى ، اسى كا اظهاركر ربايون. اس کی قیمت مجے بردین پڑرہی ہے کہ میں نے کشاد خاطرے باتھ دھولیا ہے مکتب میرے لئے كادا مدندموا ،كيون كدوه حرفول كے تلے كے طلسم كى طرح تفاج مجرسے ندكھى سكا ـ مكتبى بوعلم حاصل موا ، شاعرى كى بنيا دوسي علم يد، يكن حو نكداس علم مدكشاده خاطرى اورانشار تلب ماصل نہ ہوسکا تھا ،اس گئے شاعری ہیں کشاوہ خاطری کی خدیدے۔ شاعری کر کے مجی

دل گرفتگی حاصل ہوتی ہے۔ سوال یہ تھ سکتا ہے کہ تفل ایج برکا طلسم کیوں نہ کھل سکا اور علم حاصل کر کے مجھے کشادہ خاطری کیوں نہ نصیب ہوئی۔ اس کا ایک ہواب یہ ہے کہ دنیا وی اور عقلی علوم ہو مکتب ہیں جہیں سکھائے جاتے ہیں، وہ کا کنات کو سمجھنے میں ہمادی مدونہیں کرتے ، ان سے ہمیں عرفان نہیں حاصل ہوتا۔ دوسر اجواب یہ ہے کہ علم حاصل کر کے نناعری کرن سیکھالیکن نناعری اظہار مرطانب میں ناکام رہی ، جیسا کہ غالب نے اور حبکہ کہا ہے ہے فكرسخن يك انشا زندا نى خموشى دود چراغ كويا زنجير مدايے

میں "طلسم" کے معنی تکھے ہیں " مکمت ساختن در چیزے"، تینی کسی چیز ہیں کوئی مکمت رکھ دیا ۔ ان تعریفوں کی دوشنی میں طلسم اور قفل ایجد دحس میں خفید کل موتی ہے اور جو حکمت سے با پاجا آ ہے ، کی مناصبت ظاہر موجاتی ہے ۔

بہ بات صحیح ہے کہ متدادال شرون کی روشنی میں ' ففل امجد' کا مفہوم بالکل ما منے کی چیز معلوم ہو تاہے ، جیساکداس مشہورشعر میں ہے ۔۔ کی چیز معلوم ہو تاہے ، جیساکداس مشہورشعر میں ہے ۔۔ تجدے قسمت میں مری صورت تفل ابجد

تمالکمابات کے بنتے ہی جدا ہوجانا

لیکن شعر کا کمال میں ہے کہ او ہر جو معنی میں نے بیان کئے ہیں اور شوکت میڑھی نے بھی جن کی طرف اشارہ کیا ہے ، وہ متداول معنی کی ضد ہیں ، لیکن ان کی بھی گنجائش شومیں ہے ۔ وہ میں زوجو کی واس سے کہ رہے کہ شاہ براہ کا ان کا است انتخاب اور خاری صفا ان کی صفاح کا انتخاب

" درکا لفظ مجی کمال کا ہے ،کیوں کہ بیکشاد، دالستد، تفل، آور فانہ کے ضلع کالفظ ہے۔ ادران مب الفاظ ہیں مراعات النظیر توہے ہی نیم معمد فی شغر کہا ہے۔

### (11°)

# کرے ہارہ ترے لب سے کسب دنگ فرق خط پیالہ مسرامسر دنگاہ گل چیں ہے زمانہ تحریر: ۱۸۱۷

طباطبان نے حسب معمول سم امر" برگرفت کی ہے ، کہ برمراے بہت ہے ہے داورانی نے حسب معول دفاع کیا ہے کہ سراس الکید کے مجی معنی دیتا ہے۔ بے خود کی مات درست ہے۔ ليكن شعريس كمى بيميد كيال بي متال كيطور مولانا مهركى شرح الماحظ مير أن الصمبوب إستعراب تیرے لبلعلیں سے فروخ کارنگ ماصل کررہی ہے۔ بعنی تیرے اب کی برولت اس بیں وہ تمام ظامری اورمعنوی خوبیاں پدو موگئی میں جوشراب کے لئے خاص مانی جاتی ہیں۔ اور پیالے میں بہائش کے لئے جو خطارگام وا ہے ، معلوم ہو تاہے وہ ابتدا سے انتہا تک بجول چننے والے ک نگاہ بن گیاہے ؟ شاید اولانا مبرکو بھی اس شرح کی مہملیت کا دعند لاسا احساس تھا ،کیول کواس مے بعدوہ فرماتے ہیں جمعلیب بر کربرالر تیرے ہوں سے چھوتے ہی شراب بے اثنا رنگ ماصل محربيا المعلوم بجدر ما نفا ابيالي ك الدر محيلو ارى دميا الوكني اورخط بياله في مجول جيف مراع كرديني "اب بدالگ بات ہے كہ شرح كى شرح نەعرف بهل ترب ، بلكه شرح ا ورشرع شرح میں کوئی ربط بھی نہیں ہے۔ شراب کا رنگ فرد رقامامل کرنا ایک بات ہے، اور خطیالہ کا تگاہ كليس بونا ايك بات يشرح كى روسے دونوں ميں كوئى ربط نہيں قائم ہو ما يشرح شرح ميں دونوں باتوں کی تعبیر بھی غلط ہے۔ اور ربط کا بھر بھی بتہ نہیں مشراب نے دنگ ماصل کر لیا،اس سے پیلاب كسطرت نكلاكه بهايف كم الدر مجلواري بن كني ؟ ادر الربعيلواري بن معي كني توخط بها دكس طرح پھول پینتاہے؟ شرح میں سرنگ فردخ "کے معنی بیریان کئے گئے کہ شراب نے وہ تمام طاہری

ا در معنوی خوبیال عاصل کرایی جوشراب کے لئے خاص مانی جاتی ہیں۔ اور دبعد ہیں بیمعنی ہیان کئے کہ شراب نے اتنار نگ ماصل کر دیا گویا گلستال کھل گیا یشروع والے معنی ہیں قباحت یہ ہے کہ مصرعے کا رشتہ و دمسرے مصرعے سے قائم نہیں ہوتا ۔ بعد والے معنی ہیں گڑ بڑیہ ہے کہ وہ لفظ '' فروخ ''کونظراند از کر کے ماصل ہوتے ہیں ۔

مشکل ہے ہے کہ تقریباً تمام ہی شراح نے کم دبیق میہ معنی بیان کئے ہیں جمرت حسرت موران مراب ہے۔ حویان کے بہاں اس کمنعی کوحل کرنے کی کچھ کوئٹش نظراتی ہے جسرت کہتے ہیں ؟ شراب ہرے لب سے کسب دنگ کرتی ہے ۔ بیس کو یا وہ گل چیں تھہرا ، اور خطاسا غرانگا ہ گلجیں ؟ لیکن بہاں مجمی دہی کڑ ہڑ ہے کہشم میں کسب رنگ کا نہیں ، بلکہ کسب رنگ فروغ کا ذکر ہے ۔ لہا ذابات بنتی نہیں ۔

سیاده "کے دومعنی بن : (۱) شراب اور ۲۱) شراب کا پیاله " رنگ "کے کئی معنی بن ان بین سے حسب زیل ہمارے کام کے ہیں۔ (۱) حصد انصیب (۲) زورا ورقوت (۳) طرز اور قرت اس کے معنی ہیں "کسی کام سے فارغ ہونا "
دوش اسیرت - اب فروغ "کو ایم بیجی عربی میں اس کے معنی ہیں "کسی کام سے فارغ ہونا "
اور فارسی میں (۱) شان اچک دمک (۲) چمکیلاین (۳) روشنی (م) شعلہ -

ان معنی کاروشنی میں شریج فور کیجئے تو دو معنی بنتے ہیں۔ "باده" کواکر" بالہ" عتر ار دیجئے نوم فہم میں بندا ہے کہ شراب کا بیالہ جب شرے لب تک بیمنیا ہے توروشنی باشیل کی سرت حاصل کرلیا ہے کہ بین شرے ہو تول کی سرخی جب بیلے میں منعکس ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیالہ نہیں با در بیمول کو نتعلہ باجران بیالہ نہیں با در بیمول کو نتعلہ باجران بیالہ نہیں باکہ شعلہ ہے ۔ جام شراب کو آنکھ سے تشبید دیتے ہی ہیں ، اور بیمول کو نتعلہ باجران سے تشبید دیتے ہی ہیں ، اور بیمول کو نتعلہ باجران سے تشبید دیتے ہی ہیں ، البدار و مرے مصرے کے معنی یہ ہوئے کہ جام مشراب تو تیرے لب تک پہنچ کر روشن ہوگیا ، کو یا جران بن گیا ۔ لیمی دیدہ ساخر روشن ہوگیا ۔ اس بنا پر دہ گلی بی کو خط بیالہ لوشن ہوگیا ۔ اس بنا پر دہ گلی بی کے خط کی طرح فر من کی جاتھ ہو اور من ہوگیا ہے ، اور لیمی کہنا کا نی ہے ، اور اس لئے بھی کہ خط بیالہ ہا م شراب کی روشنی سے دوشن ہوگیا ہے ہمیں طرح نظاہ دوشن ہوتی ہے ۔ اس وج سے بھی کو دکاہ می مزودی نہیں ۔ بس یہ کہنا کا فی ہے کہیں اس لئے بھی کہ خط بیالہ ہا کہ ایمی مزودی نہیں ۔ بس یہ کہنا کا فی ہے کہیں ایک اور من کو گلیوں فرص کرنا بھی مزودی نہیں ۔ بس یہ کہنا کا فی ہے کہیں ایک اور من کو کہیں ۔ بس یہ کہنا کا فی ہے کہیں والیا کہ ہے کہیں ۔ بس یہ کہنا کا فی ہے کہیں والیا کہ ہے کہیں ۔ بس یہ کہنا کا فی ہے کہیں والیا کہ کو کیا ہے کہیں ۔ بس یہ کہنا کا فی ہے کہیں۔

لبوں کی رنگینی سے جام سشراب دوشن ہوگیا۔ ہے اور خط بیالہ مشل نگا ہ گئی جیس رنگ سے معدارہ ماگ ا

بمراور موگيا ہے۔

اگر" باده "بمعنی شراب قراردی تو معنی بید بنتے ہیں کہ جب شراب تیرے ہونوں یک بہنیتی ہے تو ہونوں کی سرخی کی بنا پرخود بھی دوشنی یا شعلے کا انداز حاصل کرلیتی ہے۔ طا ہر ہے کہ جب شراب دوشن ہوگی تو خطر جام بھی روشن ہوگا ۔ ا دراس دوشنی کی بنا پر خطر جام اسی طرح روشن ہوتی ہے ۔ بیماں گلستاں تونہیں طرح روشن ہوتی ہے ۔ بیماں گلستاں تونہیں ہے ، بیکن تیرے نبول کا فیصل ہور ہے ۔ سٹراب کو سے دوشن کردینا ورخط جام کو انگاہ کی طرح روشن کردینا معشوق کا کرشمہ ہے ۔

مناسبت کی ایک ومریمی ہے کہ مشوق کے جونٹ اورشراب دونوں کو بجول کہا جاتا ہے ، ادر معول کو شعلے یا جرا نع سے تشبید دیتے ہیں۔ ایک بات بیمبی ہے کہ جہاں شراب یا جام کو لب معشوق تک رسائی حاصل ہے ، خط جام اس کو دور ہی سے تکتار میں اسے یاس کے در رس سے ایک رسائی حاصل ہے ، خط جام اس کو دور ہی سے تکتار میں اس کے

خطعام بیں نگاہ کی صفت ہے۔

کی در از دونول معرعول میں " بہ ، اس لئے وہ "کا ربط نہیں ، بلکہ" بیمی اوروہ مجی "کا ربط نہیں ، بلکہ" بیمی اوروہ مجی "کا ربط نہاں ، بلکہ" بیمی اوروہ مجی "کا ربط ہے۔ مکن ہے فالب نے نئوکت بخادی کے فیال سے کچھ استفادہ کیا ہو ، اس نے معشوق کے ربگ اور دنگ نٹراب کے باہم ددعمل بچمعرکر آزامطلع کہا ہے سے بہالہ رنگ دگر زو رخ وز بگ ترا

برجنتگی درردانی کے اعتبار سے شوکت بخاری کاشعر بڑھا ہولہ الیکن تخیل کی نزاکت اور استعارے کی تدداری کی بنا پر غالب کا شعر شوکت سے بہت آ کے ہے۔

#### (140)

### ز جانول کیول کہ ہے د ارتاطعن برعمدی شخیے کہ اُ نمینہ مجی و ر طریملامت ہے زمانہ تخریر: ۱۸۱۷

طوبل غور وفکر کے با وجو داس شرکے معنی مجد پر بچری طرح روشن مہیں ہو کے۔
حذا عن فاصل شراح نے بولکھا ہے اس سے الجن اور بڑھتی ہے اگفٹی نہیں ۔ مشلاً حسبت اوبانی
کہتے ہیں بنفد اجائے بدعہدی کا نشان کب مٹے گا بعین تولا کھ آرائش وزیبائش کرے گراس
داخ بدعہدی کے بچوتے ہوئے جب تو آ رائش کے لئے آ نیند دیجھتا ہے تو وہ بھی نیرے لئے ورط کہ
طامت بن جا تاہے ۔ آ نینے کی تشبیہ ور طے سے ظاہر ہے ۔ اور آرائش جو نکہ اغیار کے دکھلا نے
کے لئے کی جاتی ہے ، اس لئے اس سے برحیدی لازم ہے ج

اس شرع میں مشور دقباحتیں ہیں ۔ داخ "کے معنی" نشان " ایک کے ہیں اور لفظ طعن اور الفظ طعن کو بالکل نظرا در از کر دیا گیا ہے ۔ اگر معنی "کو نیزے کے وار یا نیزے کی بوٹ کے معنی میں لیا جائے و نشان کا جو از بندا ہے لیکن بھر برع بدی کو نیزے کی بوٹ ما نتا بڑے گا۔ اس سے بات بھر جا جات ہے ۔ (" نیزے کی بوٹ کا ۔ اس سے بات بھر جات کی بچوٹ " یوں بھی مخدوش معنی ہیں " طعن" در اصل نیزہ دفی کو کہتے ہیں۔ ) بھریہ بات واضح مہیں ہوئی کر اکر اکش و نربیائش سے یہ توقع ہی کیوں کی جائے کہ اس کے در بھے بدع ہدی کا داخ د کا بھی نہیں ہے ؟ در بھے بدع ہدی کا داخ د کا بھی نہیں ہے ؟ صرت خود ہی کہہ چکے ہیں کر آر اکش سے بدع ہدی لازم ہے ۔ یعنی پیلے آر اکش ہوئی ، بھر بیع ہدی کا الزام آیا ہے بھر ، بہمی کیا صروری ہے کہ لفظ " آگینہ " ہے گئینہ دیکھنا ، اور وہ بھی آر اکش ہی کا الزام آیا ہے بھر ، بہمی کیا صروری ہے کہ لفظ " آگینہ " ہے گئینہ دیکھنا ، اور وہ بھی آر اکش ہی کے لئے آگینہ دیکھنا ، اور وہ بھی آر اکش ہی کے لئے آگینہ دیکھنا ، اور وہ بھی آر اکش ہی کہ منظون کو کہ گئینہ معشون کو

ملامت كرتاب وغرض كراس شرح بي تعلمه ي تعكر عيدي

طباطبائی نے نفظ داخ کونظراند اور کیاہے ، لیکن پرضرور کہاہے کہ مطلب کا جی الیک طرح ادانہ میں جوتا ہے علامہ سہا مجدوی کہتے ہیں کہ معداجا نے دعدہ خلافی کا دصر کیتے ہیں کہ معداجا نے دعدہ خلافی کا دصر کیتے ہیں کہ معداجات کے سامنے اور زیادہ نمایاں جوجا ناچاہے ، یہاں لفظ وائی کی وجہ کیا ، وجہ یا ناچاہ کے ایکن لفظ طعن کا دامن جوٹ گیا ، اور نریز طام معوا کہ دعدہ خلافی کی وجہ کیا ہے ، بے نود مو انی کہتے ہیں : معے حرب ہے کہ برعہدی کا دصر تیرے دامن اخلات ہے کہ برائی ہوئی کا دھر تیرے دامن اخلات ہے کہ بیاں بعنی جوانن ابور کی کہ نیم برائی کی در کری جائے گیا ، اس سے بد جہدی کیوں کرکی جائے گیا ، ایس سے بد جہدی کیوں کرکی جائے گیا ، ایس سے بد جہد ہے کہ وہ سے کہ وہ ان ابور ہی ہے کہ وہ سے کہ وہ سے کی اس برائی ہوئی کی اس برائی کی دانے کی یعنی دو ہی کی کیا دانے کی دانے کی دینی دو ہی کا وائے کیوں کر میٹے کا وائے کیوں کر میٹے کا وائے کیوں کر میٹے گا۔
کا واقع ہونا نر بر بحث ہی منہ ہیں ہے ۔ کہا صرف برگباہے کہ اگر کسی نے برعہدی کا طعنہ دیا تو دو کی ان نر بور ان کر بر بحث ہی منہ ہر ہر کا دائے کیوں کر میٹے گا۔

اب ازسرنوشوربرغود کرتے ہیں " تجھے کراسے لوگوں نے" تجھے تو الیونی انجو کو تو المراد ایا ہے بیکن اس کے معنی تیری نظر میں آئیرے نزدیک ایمی جوسکتے ہیں۔ غالب ہی کاشور ہے۔ خاک فرصت برسرزدوق فنا اسے انتظار

يبي غباد شبشهُ ساعت دم آجو مجھ

چونکه معرفے میں بدکہ بیں بذکور تہیں کہ بدھم مدی کا طعنہ معشوق کو دیا جائے گایا دیا جا اور الم الم اللے ہم فرعن کر رکتے ہیں کہ طعنے کا بد ف معشوق تہیں بلکہ عاشق ہے۔ اب " بھے کہ " بعنی " تیرے نزدیک " " تیری نظر میں " کی دوشتی میں شعر کے حسب ویں ہوسکتے ہیں : معشوق کی نظر میں آ گینہ ورط کہ طلامت ہے ۔ اس کی تعلق یہ ہے کہ آ گینے کی آب (بعنی جبک ") کی دعایت سے آئینے کو دریا سے تشہید دیتے ہیں ۔ آئینے کے جو مردا ترسے کی شکل کے جو تیں اس کے آ گینے کی جو تیں اس کے آ گینے کی آب داکھی در اس کے آ گینے کی آب کی مناسبت سے ان جو ہری دائروں کو بعبور کہا جا سکا ہے۔ ملامت کواکش درط کہتے ہیں ، کیوں کر جس طرح مینور میں ہینس کرنگل نامشکل ہے تاہی ، اسی طرح طامت میں درط کہتے ہیں ، کیوں کر جس طرح مینور میں ہینس کرنگل نامشکل ہے تاہیے ، اسی طرح طامت میں

جارون طرف سے گھرلتی ہے۔ "ورط کو طاعت استہ مشہور ترکیب ہے۔ ابندا معشوق کی نظر میں آئینی کی افعل ایسا ہے کہ وہ آئیند دیجھے و الے کو طاعت ہیں جالا کر دیتا ہے ، کیوں کہ آئیندا سباب تو دہنی ہیں ہے ، اورخود بینی عید ہے۔ اصل یدن کا کہ معشوق حدد درج سخت گیرا ور پاکباز ہے۔ اب اگر کو تی شخص جو کوکسی وجرے بدع ہدی کا طعنہ دے (مثلاً کو تی ہے کہ تم سیح عاشق سہیں ہو ، کیوں کہ تم اب تک زندہ ہو) تو یہ طعنہ جا جو ٹائی کیوں نہ مو ایک نفر میں ہو ، کیوں کہ تم اب تک زندہ ہو ) تو یہ طعنہ جا تھ اکر تا ہی کیوں نہ مو ایک نفر میں ہو ، کیوں کہ تم اب تک زندہ ہو ) تو یہ طعنہ جا تا کہ کھیر ید داخ میرے دان مستوق کی نظر میں ہو میوں کہ مستوق تو حدد درج میں نہیں جا نا کہ کھیر یہ داخ میرے دان کی توقع کر تا ہے جو ہم ہم و تو و بدواغ جو ۔ اگر کسی فے مجھ رہا ہم ہمی نگا دیا تو ہی گا دیا تو ہم می نگا دیا تو ہی کہ میں نا تم داخ و دار دموں گا ۔

دوسری صورت یہ ہے کہ برعیدی کے طعنے کومعشوق کے ہی لئے فرض کیجئے بھرع آنی کامفہوم وہی رکھیے ہوئیں نے او بر بیان کیا ہے ،لینی معشوق اس درج سخت گیرو باکہا ذہبے کہ وہ آگینہ دیجھنا بھی عیب سمجندا ہے ۔ اب "داغ " بمعنی «غم » فرص کیجئے ، جدیبا کہ ممیر کے شعر میں ہے ہے

گر ہے بہ رنگ آ یا قیدنعنس سے شاید خوں ہوگیا مگر ہیں اب دائع گلستاں کا

المبدا" دا طفن برعبدی " کے معنی ہوئے" برعبدی کے طبیعے کاغم " بعنی معشوق کوکسی نے بدعهدی کا طعند دیا ۔ مدعهدی کا طعند دیا ۔ مدعهدی کا طعند دیا ۔ طعند اگر چر جھوٹا تھا ، لیکن اس کاغم تو ہوا ہی ، کر جھے ایسا طعند دیا گیا ۔ مشکلم حیرت اور سرنج میں ہے کہ وہ معشوق جس کو اگینہ بھی دیکھنے سے عار ہے ، اس داغ کو کو لیا مشاسکے گا ؟ اب" داخ " کے دولوں معتی کاد آ مر ہوگئے ۔ (۱) وہ معشوق جو آگید بھی دیکھنا بسند منہ برکتما ، اس بات کا بہت غم کرے گا کر اسے بدعمدی کا طعند دیا گیا ، طعنہ جتنا جو الم ہو گا ۔ انسابی اس کاغم بھی ہوگا ۔ طعنہ بالکل (مطلق) جھوٹا ہے ، اس ائے معشوق کو غم بھی طاق ہوگا ۔ انسابی اس کاغم بھی ہوگا ۔ طعنہ بالکل (مطلق) جموٹا ہے ، اس ائے معشوق کو غم بھی طاق ہوگا ۔ بری داخ " ربعنی" فشان ") کو مثا نے کے لئے آگید دیکھنے بیر جو جہال فظر عام طور بر نہیں بینیتی دیکن جب بیں ، خاص کراگر داخ چرے بر جو ، یا سیلنے پر جو جہال فظر عام طور بر نہیں بینیتی دیکن جب

معشوق آئیندد کیتنایی نہیں تو و دو ان کوکس طرح مٹاسے گا؟ مندرج بالا دو شروح میں سے دو سری شرح دل کو ذیاد ہ لگتی ہے بہلی کچے دوراز کار ہے، اور دولوں ہی ہیں یہ قباحت ہے کہ آئیند بطور ورط کہ طامت کا بورا جو از شخر سے نہیں مہیا ہوتا کیکن اب تک جتنی شرصی اس شعر کی ہیں نے دیکھی ہیں، وہ ان دولوں سے بھی کم ملمکن کرنی ہیں بہری دو سری شرح شعرے تمام بہلودوں کا احاظ کرتی ہے اور " داغ "کو مبطور استعارہ استعمال کرتا اوراس کے نفوی معنی بھی کا را مدر ہے دینے والا تکت خاص میرا ور فالب کے ڈھنگ کا ہے ، لہذا ہیں اپنی دوسری شرح کو مرج سمجتما ہوں۔

### (114)

عرض نا زشوخی د ندال بر اے خندہ ہے دعوی جمعیت احباب ماے خندہ ہے زمانہ تحریر: ۱۸۱۷

طباطبائی لکھتے ہیں:" نوالی اضافات اور دکیک ٹکلفات اس شعر میں بھرسے ہوتے ہیں۔ شوخی دنداں ،نہایت مکروہ لفظ ہے مصنعت کی شوخی طبیعیت نے شخوت کو سا منے کا لفظ مجھ کرچھوٹر دیا ، ور نہ وہ بہتر نفائ

توالی امنا فات الیمنی دو سے زیادہ امنا نیس استعال کرنا ) کو المیسویں صدی کے افری زمل نے ہیں بہت بہت کی ہے افری زمل نے ہیں بہت بھی کہ ہے بہراس کے کہ یمنل فصاحت ہے فاہر ہے کہ فصاحت کا معیاد شعرا کا طرز ہے ، لہذا اشوا ہی کے طرز کو فصاحت کے معیاد سے گرا ہوا قراد دینا غیر نطقی بات ہے ۔ بنیادی بات بہہ کہ کوئی بھی چیز جوز بان کے جوہر کے مطابق مو ، منمل فصاحت منہیں ہوسکتی ۔ اگر کسر گوا ف ان کا استعال بھی چیز جوز بان اسے کہمی اختیار نہ یا فارسی شراک یع استعال اددور بان کے جوہر کے خلاف پڑتا تو زبان اسے کہمی اختیار نہ یا فارسی شراک یع المان اددور بان کے جوہر کے خلاف پڑتا تو زبان اسے کہمی اختیار نہ کرتی ہے ، چند مقررہ فقروں کے علاوہ اددو میں دائج نہ جوگئی ۔ وجہ ظاہر ہے المف لام والی اصافت ہماری زبان کے مزاج سے مشغا ترہے ، اور کسرہ دالی اضافت اس کے موافق ہے ۔ زبان کے مزاج سے مشغا ترہے ، اور کسرہ دالی اضافت اس کے موافق ہے ۔

توالی اضافات کوعیب قرار دینے کی دوسری بیرخیال بھی ہوسکتا ہے کہ ابرانی بافارسی شعرانے اسے مکروہ تھم رایا ہے۔ بیرخیال بھی غلط ہے۔ حافظ کا کلام معراج فصاحت سمجھاجا تا ہے، لیکن ان کے پہال نوالی اضافات بہت کثرت سے سے ۔ لہٰذا فارسی مرکبات کو متوالی

استعال كرناكو كى عيب نہيں۔

طباطبائی بے ان "رکیگ تکلفات" کی بھی کوئی مثال نہیں وی ہے جن سے بہ شخر "مجرا بواہہ " مثال کی عدم موجود کی ہیں ہی کہا جاسکتا ہے کہ بہاں طباطبائی کی سخن نہی سے زیادہ ان کا تعصب کا رفر ماہے ۔ مہر جال ، طباطبائی کا بقلام سب سے زیادہ وزنی اعتراض " سنو می وندال" ہر ہے ۔ اس فقرے کو وہ "نہایت کمروہ" قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کر غالب نے شوی طبیعت کی بنا پر " نوبی وندال" نہ لکھا ، ور زمناسب و بہی تھا۔ طباطبائی شاید مجول کے شخط کہ دندال کو ہر ق سے تشہید دیتے ہیں ، اور مرت کی ایک صفت شوخی ہی ہے۔ بخود موبائی کو اس بات کا دصند لاسا احساس تھا ، چنا نچہ انھوں نے لکھا کر" ہنسی کے وقت ہیں جو دور موبائی کو اس بات کا دصند لاسا احساس تھا ، چنا نچہ انھوں نے لکھا کر" ہنسی کے وقت آبدار دا نتوں سے جبوٹ پڑتی ہے ، بجلی سی کو ندھ دم بات کی ایک موب نے ہیں ۔ آبدار دا نتوں سے جبوٹ پڑتی ہے ، بجلی سی کو ندھ دم ان ہے یہ نیکن بے فود نے بھی تت ہیں ۔ بنیا دی دہ بر بتائی ، اور ندیہ بتایا کر " ستون " کے ایک مونی " خوب جو رہ برونے کے ہی اسے مستحسن اور تذائرہ ہیں۔ ۔ استحسن اور تذائرہ ہیں۔ ۔ مستحسن اور تذائرہ ہیں۔ ۔ مستحسن اور تذائرہ ہیں۔ ۔

اس بین شک بہیں گرشر میں معنی بہت نہیں ہیں۔ اور اگر مباطبائی کی نار اصکی دراصل اس بنا پر سمی تو ایک مدائک بی بہا نہیں ہوت نہیں ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ شعر میں معنی کا قبط ہے۔ لفظ " ناذ " پر سؤر کیے ہے۔ اس کے اصل معنی ہیں معشوق کا وہ استعناج سکے ذریعے وہ عاشق کے سوق کو مزید برا گھیت کر تاہے۔ " بر بان قاطع کی بینی نا زمین غرور یا حدم الشفات نہیں ، بلکہ بروہ اداہے جس ہیں غرور اور عدم الشفات دکھا کر استی سنون کو سرے معنی " نفاست ، خوشنمال " داستا کی اس اور "کشش عاشی" کرتے ہیں یو ناز کا اخراد کرتی ہے تواس کے کہ کو گئی خوش مہوں یعنی معشوق کو مسکرات کی خولی ہوں اور کشش پر المو الکو دانتوں کی خولی ہوں اور کشش پر المو المور یعنی معشوق کو مسکرات کی خولی ہوں اور کشش پر المور یعنی معشوق کو مسکرات و کی کردو کے اللے مزید کوشش پر المو ۔ یعنی معشوق کے سے دیکھر کردو کے میں مسئوق کے لئے مزید کشش پر المو ۔ یعنی معشوق کے جب انداز استعنائے میں تو میں کو گئی خوشی سے مہنس ویتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بینا از خال اور اس کے دل میں معشوق کے لئے مزید کشش پر اور سمجھتے ہیں کہ بینا از خال اور اس کے دل میں معشوق کے لئے مزید کشش پر اور سمجھتے ہیں کہ بینا از خال اور اسمجھتے ہیں کہ بینا از خال اور اسمجھتے ہیں کہ بینا از خال اور اس کے دل میں معشوق کے لئے مزید کشش بیدا ہو۔ یعنی معشوق خال اور اسمجھتے ہیں کہ بینا از خال اور اس کے دل میں معشوق کے لئے مزید کشش بیدا ہو۔ یعنی معشوق خال اور اور کا خوش سے مہنس ویتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بینا از خال اور اسروں کے دل میں معشوق کے دل میں معشوق کے میں اور سمجھتے ہیں کہ بینا از خال اور اور کا کہ دار اسال کا دور اور کے دل میں معشوق کے دل میں میں معشوق کے دل میں معشوق کے دل میں م

دوسرے معرع میں بغاہر خیر تعلق بات کمی گئی ہے کہ اگر دعویٰ کیا جائے کہ دوستوں میں جمعیت دینی دیگا نگست ہے تو یومض مہنسی کی بات ہے ، تنابل اعتباد نہیں معشوق کی ہنسی میں میں میں کے دیئے ناز کا سا مال بدید اکرتی ہے۔ ہر شخص سجھتا ہے کہ رہینسی میرے لئے ہے ۔ ایسی موت میں ، یہ دعویٰ کر ناکر سب دوست میک دل اور مجتمع بن ، محص لغوہے ، مقیقت یہ ہے کر سب

کوائی این بڑی ہے۔

تقریبا تمام شراح نے کھاہے کردائتوں کوجمیت احباب سے تشہید ویتے ہیں اہلا شعرکا مطلب یہ ہے کہ مسلاح وانت اخرکار چی بل کرانگ جوجاتے ہیں اور گرجاتے ہیں اس طرح ووست مجی آئر کار درہم برہم جوجاتے ہیں۔ لیڈا معشوق اپنے دائتوں کی نمائش کر کے بہا آیا ہے کہ حس طرح یہ وانت عارضی ہیں ،اسی طرح مجے احباب مجی عارضی ہے ۔اس نٹرح ہیں کئی کمزوریاں ہیں ۔ دائتوں کوجمعیت احباب سے تشہید دینا میرے علم میں نہیں ہے ، لیکن اگر سی ایسا ہو بھی تو معشوق نو و اپنے حسین دائتوں کو عادمنی بتائے ،اور اپنی مبنسی کے ذریعے افار ان سبق پڑھائے ، یہ غزل کے مزاج سے متعا نرہے ۔ إن اگر "عرض نا زمتوخی ذیداں "کو برا و راست معشوق سے تعلق ندیا جائے ، بلکم نہیں کے بارے میں ایک عام میان سجھا جائے ، لویہ مشکل سفع ہوسکتی ہے ۔حسرت مو بانی نے مجملاً اور سہا مبددی نے وضاحتاً ایسا ہی کیا ہے بجیشیت مجموعی علامہ سہاکی شرح قابل قبول ہے ، لیکن جمغہوم میں نے بیان کیا ہے و ہنغرکے تام مبہائی شرح قابل قبول ہے ، لیکن جمغہوم میں نے بیان کیا ہے و ہنغرکے تام بہبلودن کا اعاط کمر لیتا ہے۔

#### (174)

### ہے عدم میں غنچہ محو عبسرت انجام گل کے جہال زانوتا مل در تفاسے خندہ ہے زمان تحریر: ۱۸۱۷

شعرکا مفہوم بالک صاف ہے ۔ تقریبا سب شار مین منفی بھی ہیں فیج کھلنے یا وجود میں آئے کے پہلے انجام کل کی عبرت ناک پر خور و فکر میں محربے ۔ ذراسی ہنسی ( کھلنا) اوراس کے بعد بہت دیر تک اور بہت کشرت سے فور و فکر ، یاس کی ذیر گئے ہے ۔ بیکن غینے کو محو فکر کہنے کی دلیل ، بااس کا جواز کیا ہے ، وجو دمیں آئے کے بعد بخور و فکر تے مسیک ہے ، کہ بہ فور و فکر سے ، کی بارے میں ہے ۔ اور تو دو جو دمیں آئے کا انجام بھی فور و فکر سے ، کیوں کہ کی کھنے کے بعد ہی مرحما نے گئی ہے ، گویا دہ محوفکر ہے کہ میران نجام اب کیا ہوگا ، میری زندگی اب کتنی کے بعد ہی مرحما نے گئی ہے ، گویا دہ محوفکر ہے کہ میران نجام اب کیا ہوگا ، میری زندگی اب کتنی کے بعد ہی مرحما نے گئی ہو کہ کہ کہ کہ میری زندگی اب کتنی کہ بھر کہ بنا پر ہم غینے کو محوفکر تا بعد کر مائے ہو گئی کہ دو کر با ہم کہ کے و کو فکر تا ہم کہ کہ کہ میری شاعل زمو مرسیات ہیں داخل ہے ۔ وب تک اس مسکے کو معاف نہ کہ با جا گئی ، شعری تشریح نا محمل دے گئی ایس میں کہ و اس میں کہ میں ہو گئی ہو

مولانا غلام رسول مہر نے البتہ فکھا ہے کرالیا المعلوم موتا ہے کہ کلی عدم میں بھی ہوئی ہے اور کھی عدم میں بھی ہوئی ہے اور کھیول کے انجام سے عبرت حاصل کر رہی ہے بیکن موال تو بھر بھی وہیں رہا ، کر غینے کومتنفکر فرمن کرنے کی دلیل کیا ہے ؟

حقیقت بر بے کرشور نرچیتال ہے اور نرجاد گا مستقیم سے فارج فی اور فکر و

"امل بی کئی اعتبار سے مناسبت ہے بہلی بات تویہ کہ" خالوس" اور سرب ند "غنچی صفا

"یں سے ہے ۔ ("بہار عجم"۔) ظاہر ہے کہ فکر و تا مل کا براہ داست تفاعل خالوس اور سربنگی ہے

آگے چلیئے ۔ غنچ خبیدن ، غنچہ خوابیدن ، غنچہ نشستن ، یہ محاورے بی " بہار عجم " بی الکھاہے

کہ ان کے معنی بی " باتھ پا وُں سمیٹ کرسونا با بی خال اور یہ کہ "ایسا و قت تا میں د نفکر میں بوتا

ہے " مزید مکھا ہے کہ عنچ بشدن " اور "غنچہ بودن "کے معنی بی " متا ال جونا " لہٰذالفظ غنچ"

ہی ای نفکرا ورتا مل کے معنی بنہاں بیں ۔ غالب کیا غلط کہا تھا کہ فارسی زبان میری سرنز نسب بی ایول بھوست ہے جیسے فولاد میں تو ہر ، الیس برس کی عمر میں غالب بی غنچ "کی و و معنور تا یہ بیں ایول بھوست ہے جیسے فولاد میں تو ہر ، الیس برس کی عمر میں غالب بی غنچ "کی و و معنور تا یہ بیں ایول بھوست ہے جیسے فولاد میں تو ہر ، الیس برس کی عمر میں غالب بی غنچ "کی و و معنور تا یہ بیا ان نقی می دسترس میں تا عمر ندا گئیں ۔

#### (1**Y**A)

تاکہا اے آگہی رنگ تماشا بافتن چشم داگر دیدہ آخوش و داع مبوہ ہے زہانہ تخری: ۱۱۸۱

پرمضمون بڑی حد تک میرسے مستندار ہے۔ موند ناچشم کا بہتی میں عین دیار ہے کچرنہیں آتا نظر جب آنکھ کھوھے حباب

شعری شرح میں ہی تہام شارح کم دجیش منفق ہیں یکن "دنگ باختن "کے معنی بیان کرنے میں اکثر کو مفالط ہواہے مولاناسہا ، غلام رسول دہر ، طباطیائی اور بے خود دہلوی ہے اس کے معنی "دنگ بدلنا " یا " دنگ کا تغیر یہ ہونا بیان کے ہیں یکن یہ منی شوسے ہرا مرنہیں ہی ۔ اگر" آگہی "کو فاعل قراد دیا جائے تو" رنگ بدلنا " یعنی رنگ کا تغیر پہر ہونا بالکل بمل اور مناصبت سے عادی ہے ۔ اگر" آگہی " فاعل نہیں ، ھردن منادئی ہے ، تواس صورت میں بات درا جن ہے ۔ اگر" آگہی " فاعل نہیں ، ھردن منادئی ہے ، تواس صورت میں بات درا جن ہے ۔ ایکن مصر ہے کی بندش مسست ہوجاتی ہے ، اور رنگ تماشا کا بدلنا ایک خود کار عمل شعمر تا ہے ، اس کے لئے آگئی کی خرورت نہیں معلوم ہوتی ۔ میر ربھی ہے کہ رنگ تماشاکا برلنا ایک خود کار عمل شعمر تا ہے ، اس کے لئے آگئی کی خرورت نہیں معلوم ہوتی ۔ میر ربھی ہے کہ رنگ تماشاکا برلنے جانا ، یا حبر وی کا و داع ہوتا ، یا حبو کو رنگ تماشاکے بدئے کا تقیم کہر سکتے ہیں ۔ جیر نہیں ہیں ۔ اور نہ دداع حبودہ کو رنگ تماشاکے بدئے کا تقیم کہر سکتے ہیں ۔

دراصل غالب نے " رنگ باختن" کا محاورہ با تدھا ہی تہیں ہے۔ انفول نے "رنگ بمعنی" فدرد تبیت " یا بمبئی " قوت وکیفیت " لکھا ہے اور " باختن " کو مصدر کے طور بربرت کر اس کے عام معنی مراو نے بیں ، بعین " صالح کرنا " " کھونا " " ہم باد کرنا " بہذا مصرے کے معنی بربی کرا ہے آگی توکب تک تماشاکی قدر وقیمت اور قوت وکیفیت کو ضا کے کرتی رہے گ! شعر کے معنی یہ ہوئے کہ اگر آ نکو کھول کر دیکھا جائے تو مبوے کی قدر وقیمت صالح ہوجا تی سے رو بجھنے کا اصل طریقیہ یہ ہے کہ ظاہری آ نکھ بزد کررے جشم دل سے دیکھا جائے۔

### (149)

# بوسرتیخ به سه چشمهٔ دیگر معلوم بول میں ده مبزه که زمراب اگا تا ہے مجھے زماز تحریر: ۱۹۱۸

تشعر کے معنی میں کوئی بار کی نہیں یشعرا جہاہے ، لیکن خالب کے معیاد کو دیکھتے ہوئے بہت بلند نہیں ۔ ناوالہ کے توہر سے دہ گول گول نشان مراد میں جواعلیٰ درجے کے فوالاد میں ہوتے ہیں آبلوار کی آب کی نمامیت سے اسے "دریا "، چشمہ "یا "جددل " سے تشب د سے ہیں ۔ چنا نچہ میر کا مصرع ہے تھے۔

اس ک شمشیری مدول می بها کیا کیای

تو اگر تلوار حیثمہ ہے توجو ہراس کا مبزہ ہوا یعنی جو ہر وہ مبزہ ہے جو تلوار کے ہی کنارے اگ سکتا ہے سبزہ اپنی شکل اور رنگ کے اعتبار سے ذہر من بجی ہوئی تموار سے مشابہت رکھا ہے جیسا کہ غالب کے شعر میں ہے سے

## برنگ مبزه عزیزان بدزیاں یک دست بزاد تیخ به زمیراب دا د ۵ رکھتے ہیں

شعرز بربحت میں از مراب کے معنی ہیں استم دریج کے لیاد استورکے معنی یہ ہوئے کرجس طرح بیٹی استمرز بربحت میں اور ہے کہ اس طرح میں وہ مبررہ ہوں جزر ہر ملے ہوئے پانی الشمشیر ہی کے کنارے مبزرہ جو میراگ مکتا ہے ،اسی طرح میں وہ مبررہ ہوں جزر ہر ملے ہوئے پانی الیعنی غم درخصہ ور سنج کا مرمون است ہے۔ غالب نے اس میں میں ایک بہلوا فتخار کا درکھا ہے کہ حس طرح جو میر شیخ کا دجود شیخ کی دجہ سے ،اسی طرح میں ایک بہلوا فتخار کا درکھا ہے کہ حس طرح جو میر شیخ کا دجود شیخ کی دجہ سے ،اسی طرح میرا دمجود غم دخصہ کے باعث ہے۔ بعدل طباطیاتی میں موراد کا جو میر کھوا دہی میں میرنا ہے کسی میراد ہود غم دخصہ کے باعث ہے۔ بعدل طباطیاتی میں موراد کا جو میر کھوا دہی میں میرنا ہے کسی

ا درچشے پر بیسبزه کیا ؟"

یہاں کک تو تھیک ہے ، لیکن تھیکڑا طباطبائی کے ہی اس قول سے شروع ہوتا ہے کہ "مصنف مرحوم نے غفلت کی کیوں کرا بران میں زہرا ب اہل زبان بیشاب کو بھی کہتے ہیں۔ اس نفط سے جمیاجا ہے تھا؟

نفظ" رنمراب " کے باعث ہو بہلوے دم بنی ہراس شعر میں آگیا ہے ،اس کا دفاع مشکل معلوم ہو آئے ہے ۔ بین ورموں نی فی ت بیم کیا ہے کہ" زہا ہے ، بیعنی و پیشا ہے ابھی ہے۔ لیکن انتخوں نے مومن ، ناسی ، بیماد رشا وظفر دفیرہ کے بیمان س مفظ کے استعمال کی نسائیں میش کی ہیں اور کہا ہے ،گرکسی لفظ کے کو کی معنی قبیع ہول ، لیکن ، معنی عیر قبیع ہول ، وفضا نے کی ہیں اور کہا ہے ،گرکسی لفظ کے و کی معنی قبیع ہول ، لیکن ، م معنی عیر قبیع ہول ، وفضا نے اسے لفظ کو نزک نبیاں کیا ہے ، وسر صفحان میں ہے تو دیے لعبل بزرگال دین کے اسما ہے آدا می اور مدیث کی بھی مشالیں دی ہیں ۔

دوسری بات برکر اگرکسی لفظ کے معنی کسی شاعر کے زمانے میں قلیج نہوں ،لیکن بعدين فلج ميرجائي، يا اس لفظ كے اصل معنى ميں كسى قليم معنى كا دضا فرم وجائے ، تواس تنام ك صد تك اس لفظ كے استعمال ميں يہلوے ذم نرجو كا ۔ مثنال كے طور برائع كے موا ورسے ميں «رنڈی" کے معنی" طوالکف "ہیں۔ لیکن المیسویں صدی کے مشروع تک «رنڈی " کے معنی محص "عورت" تق ماليذانس زمان كاشاعرى عدتك لفظ" رندى " يسببلوس دم نهي -اگر" زبروب" بعنی "بیشاب" غالب کے زمانے بین بھی تھا، تو بقیناًاس بین دم کا ببهلهب الكرجه غالب كة ولمفيس ببلوے وم بطور تنقيدى نوح كے موجو در تھا - لهذا جوموال بمين هے كرنا يہ وہ يرسي كرغائب كے زمانے بين " زمروب " بمعنی " بيتياب" معاكرتهيں ؟ اس سوال کا جواب حتی طور بردهنی میں ہے " رسراب" بعنی" پیشیاب مدبد فارسی ہے۔ فدیم یا کلاسیکی فارس میں زہراب "بمعن" پیشاب" کا وجود مہیں۔ فدیم ترین مفات ہمالاً " فرمِنگ قواس" ا در " صماح الفرس" سے اے کرستر جو بی ا در ا شمار بہوی صدی کے دفات اشلا " بر إن قاطع "، " بهارعم "، " براغ بدايت ؟ سعسطلمات شعرا ؟ سب اس معنى سيغالى بي رانيسوي مدى كے شروع بن" شمس اللغات" مرتب بوا سي قديم متندلغات برمبى ہے، اس بي يمي يدهني منهي " بهارهم" ادر" جراع بدايت سف الى زبان كم ما درسه اولامتعال برببنی اندراجات کنزت سے کئے ہیں ۔خان آرزوئے "چرانع بدابیت" لکھی ہاس لئے کہ اس بين وه الفاظرا ورمما ورسے درج بيول جولفات بين نهي بلته ، ليكن الى ربان بس رائح بي اسٹائنگاس بے ابنالفت انسیوی مدی کے نصف دوم میں مرتب کیا تھا اور اس نے وصوالہ وصوند كرنت الغاظ، إبر اف الفاظ كمعنى ورج كي تقير ان تمام لغت وكار ول كان وبرا معنی" ببشاب" نددرج كرنا اس بات كاتقريرًا بنين ثبوت سے كه غالب كے ز مانے بي اس لفظ کے بیمعنی تقے ہی نہیں۔

لغات بین" زمراب" بمعنی" پیشاب "کاری سے پہلاا ندرارج حس سے ہیں واقف بوں وہ عندلیب شا دانی اور شادال طگرامی کی مرتب کردہ فرمنگ " نعشش بریع " ( مفہوعہ ۱۹۲۳) ہیں ہے ۔ مرتبین ہے اس لغت میں کوئی چوم زادلغات ومحاورات ایسے جمع کئے ہیں ہو ان كے لقول" مروم كتب لغت ميں نہيں طبتے گھرا بران ہيں عام طور برستعل ہيں ''اس فرنجگ ہيں" زہراب" تو نہيں ، نيكن" زہراب كردن " درن ہے : زہراب كردن : پيشاب كرنا ۔ كوام اس كواجيعا اور شاكستة لفظ سجھ كر

بولتے ہیں۔

اس سے اندازہ میو" اسے کہ" زہراب کردن "بعنی" شانٹیدان "عواجی بول ہے . حتیم کی " فارسی انگلیسی ان کی شاخی کے " فارسی انگلیسی اُکشنری" مطبوعہ تہران کے 19 جس بی آج روز مرہ بول جانے والی فارسی

کے الفاظہ بن اس ہیں " زہراب " بعنی ۱۰۰۰ درج ہے .
اس بحث سے معلوم ہواکرا ہران کے " : بل زبان " تو نہیں ، عام لوگ ، اور وہ ہم ی مرف مدید زما نے کے لوگ ، اور وہ ہم ی مرف مدید زما نے کے لوگ ، " زہراب " کو پیشاب " کے معنی ہیں بولتے ہیں ہے جارے غالب کے عہد میں بیدلتے ہیں ہے جارے غالب کے عہد میں بیمعنی ہتھے ہی نہیں ۔ ( فیمال دہے کہ بیغز ل ۱۸۱۱ کی ہے ۔) دلبذا غالب ہراس لفظ کے حوالے سے بیہلوے دم کے ارتبکاب کا الزام رکھنا سخت تا انف افی ہے۔

#### (11-)

## سیامی جیسے گرحائے دم تحریر کاغذیر مری تسمت میں اول تصویر ہے نمب اے جرال کی زمانہ تحریر ۱۸۲۱

جنود مو بان کہتے ہیں کہ شعر کا مطلب ہے معیری قسمت ہیں هرف جدائی کی راتیں
ہیں اورس " ہے خود دہوی کا قول ہے ، "جدائی کی داتوں نے میرے نوسٹ تھ تقدیم کو ابسا
چیالیا ہے کہ جمجے بیعلوم ہی نہیں ہوسکنا کہ آئندہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے " ظاہر ہے کہ جھے بیعلوم ہی نہیں ہوسکنا کہ آئندہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے " ظاہر ہے کہ یہ دونوں ہی شرصی مقرع اولی کے انتہائی تو بھورت اور معنی شرخ بیکرے هرف نظر کرتی ہیں۔ دومرے مقرع کالفظ "تقویم" اور مرح اولی میں کا غذیر کری کی دوست اور میں کے انتہائی اس شعر کے کلیدی عنا عربیں یہ بعض شراح نے "تقویم"
اولی میں کاغذیر کری ہوئی دوست کی اس شعر کے کلیدی عنا عربیں یہ بعض شراح نے "تقویم"
سے وہ تخریم مراد لی ہے جس میں تقویم دی کے در یعے مطلب ادا کرتے ہتے لیکن انفول نے اس بات پرغور نہیں کیا کہ نوست کہ تقدیم میں تقویم کی کیا عرودت بڑی بھی بلیت میں بات کو کیوں کر ثابت کیا جائے کہ نوست کہ تقدیم کو الفاظ ہی نہیں بلیت ہوئی۔ یہ میما مجددی نے "تقویم کو" نقت " سے تعیم کیا ہے ۔ یہ معنی "تقدیم کی تعیم کیا ہے ۔ یہ معنی "تقدیم کی تعیم کیا ہے ۔ یہ معنی "تقدیم کی توری کے دور یعیم کی تعیم کیا ہے ۔ یہ معنی "تقدیم کی اس سے نوشت کی تعیم کیا ہے ۔ یہ معنی "تقدیم کی توری کے دور یعیم کی تعیم کیا ہے کے دوست کو میک کو انتہ کی کیا ہے کہ میں ہوتا۔ کو کھوری کے دوست کی تعیم کی تعیم کیا ہیں ہوتا۔ کو میں کی دی کی دوست کی تعیم کی کھوری کے دوست کی دوست کی تعیم کی کھوری کی توری کی دوست کی دوست کی تعیم کی کھوری کا کھوری کے دوست کی دوست کو کھوری کی کی دوست کے دوست کو کھوری کے دوست کو کھوری کے دوست کی دوست کو کھوری کی کھوری کے دوست کی دوست کی کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کے دوست کی دوست کی کھوری کوری کھوری کوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کے دوست کی کھوری کھوری کی کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کے دوست کی کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کی کھوری کھ

بہلی بات نوبرکہ نوستہ تھ دیرکوالفاظ بر منی عبارت فرص کرنا صروری نہیں۔ یہ
زائج کی صورت میں بھی ہوسکتا ہے جس میں مندسے اور نصویر میں ہوتی ہیں۔ نہذانصویری
عبارت کا تکلف بردا کئے بغیر بھی ہم نوست تہ تقدیر میں نصویروں کی موجود گی زم کریکتے
ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ممکن ہے نوست تہ تقدیر میں کچھ عیار ہیں ہوں اور کچھ نفش یا تصویری

مول ممکن ہے جن با توں کا بیان الفاظ میں ممکن نرتفا ان کو تصویر وں کے ذریعے ظامر کیا گیا ہو ۔ ہمیسری ،ا ورسب سے اسم بات برکہ تضویر " ہے مراد" صورت کئئی "نہیں بلکہ محض" محاکاتی بیان " بوسکتا ہے ۔ شنگ ہم کہتے ہیں " فلاں صحب نے دا تھے کہ "نی عمد ہ تصویر کھیں بنیان ، کو معموری سے اکٹر تشہید دی ہے ۔ شاع برائے لوگوں نے شاعری العنی الفاظ برمینی بیان ، کو معموری سے اکٹر تشہید دی ہے ۔ شاعروں کو مصور فط ت ، عرکاس فطرت وغیرہ فتم کے خطابات اب بھی و بینے جانے ہیں ۔ فباطب کی نے اپنی سفر ت میں محری مردون کا ذکر کہا ہے ہوتھوری میں مشاہدت کا ذکر کہا ہے ۔ فباطب کی نے اپنی سفر ت میں میں جگر جگر مشاعری اور مصوری میں مشاہدت کا ذکر کہا ہے ۔ فباطب ان نے اپنی سفر ر بر مجت میں فقلی صورت کری مردولینا بالکل معاسب ہے ۔

اب معنوی بہلو پر تھور کیجئے۔ لکھنے وقت اگر کا عذبر روسنالی گرب نے تو ہڑار ادھ تہ بنتا ہے۔ یہ دھرکسی خاص ہیں تت کا بھی یا بند نہیں ہوتا، بنکہ شیرہ عدا مبرہ نھا اور بن قاعدہ ہوتا ہے۔ بنتکلم کا نوسٹ نہ گفتہ کر کچے ایسا ہے کہ اس میں جہال جمری یا توں کا بیان ہونا تھا و بال ایک بڑا سا دھ بدہ ہے گو یا مکھنے وقت روسٹنائی گرگئی ہو۔ اس دھ کے مند رہ دیل مقبوم ہو سکتے ہیں ۔

۱۱) مبرے جے میں شب ہا ہے ہجراں انتی آبادہ دوہ ، تنی امریک وراتنی ہے اوسکی ہیں کہ ان کو دھیے کے ہی در بھے بیان کرنا مناسب تھ سینی کا تب نفت ریز کے پاس الفاظ نہ مجھے۔

۱۲۱ میری شب با سے بجرال آئی بل کت انگیز اور درون ک بیں کر کا تب تقدیم شان کی نوعیت بھیا تا ہی مناسب سمجھا اور ایک بڑ ساد صبہ بزدیا

۱۳۱ میری شب با میجرال کابران اس فدر در در کی تفاکه لکھتے وا نے کی محت جھوٹ گئی ،اس کو اپنے قالم ہر ق ہو نہ رہا اور روست کی کابر اس فطرہ اس کے قلم میں تو ہو نہ رہا اور روست کی کابر اس فطرہ اس کے قلم میں گر کر کا فار مر مجھیل گیا۔

(م) كاتب تقدير نے موچا كه اس شخص كى تقدير كيا ہيں كروں ، امس ميں تو

زیادہ ترشب ہجراں کی سیاہی ہے ۔ بہذااس منے بے بردائی کا مطاہرہ کرتے ہوئے بڑاسالیک دھیہ بنادیا ، کرمیم اس کی تقدیرہے ۔

### (171)

## دل درین نقد لاساتی سے گرمود اکیا جاہے کواس باز ارس ساغرمتاع دمست گردال ہے ذماز تحریر: ۱۸۱۹

طباطبا ئی نئے نوب لکھا ہے :" یہاں ساغرکو دست گرواں کہنا ایسا لطف دکھتاہے کہ دل و دیں 'یا زمصنف کرنا چا ہے'' یہات بالکل صحیح ہے ، نیکن" دست گرداں "کے لمعنی کیا ہیں ؟

تمام شارحین نے اس لفظ کو کلیدی حیثیت دی ہے۔ لیکن استفارے کے حسن ہ
رعایت کی تاری اور مصرع اول میں لفظ " نقد" کی جمک نے ہم سب کو اس قدر چکا ہوندھ
کر دیا ہے کہ بہت سی بدسی یا تین نظر اند از ہو گئی ہیں۔ جنا نجر سب لوگوں نے "دست گردال"
کے معنی لکھے ہیں " وہ جنر ہونفذ کمتی ہے " تاکید کے تفور سے تغیر کی بنا پر بعض شارحین کی مراد
پر معلوم ہوتی ہے کہ دست گرداں وہ جنر ہے جو مرف نفد ہی کہتی ہے ، ادھا رنہیں ماصل ہوئی ہو بعض شارحین کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر جید ست گردال کسی بھی اس چنر کو کہتے ہیں ہو نفد خریدی جائے ، لیکن بر عزودی نہیں کہ اسے ادھا دی برخرید نا حکن ہی نہ ہو۔ حب دہ نقد خریدی جائے گئی تو دست گردال کولائے گئی۔

نیاز فتمپوری نے عجب بات تکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متاع دست کر دال وہ شے ہے جو عاریاً ماصل کی جائے ، لیکن غالب نے پہال اسے نقد سودا کے مفہوم ہیں استعمال کیا ہے۔ د بعنی بالکل الشے مفہوم ہیں ، لیکن نیازما صب پرنہیں بتائے کہ غالب نے برا وارسی جال ہے۔ د بعنی بالکل الشے مفہوم ہیں ، لیکن نیازما صب پرنہیں بتائے کہ غالب نے برا وارسی جال جو کہ بوارنہیں جلی کیوں بوکیا الفت یا محادرے کی دوسے اس اور دھی جال کا کوئی جو اذہب بوارنہیں جا

تو بركبوں دُمِن كيمينے كه شاعر نے بالكل الشے معنی لئے ہيں ؟ اس طرح توكسی لفظ كے كوئی معنی با كر دسينے اور دعوى كيمينے كه شاعرے يہي معنی مراد لئے ہيں .

یہ بات صحیح ہے کہ لفظ کے استعاراتی معنی ایسے ہوسکتے ہیں جن کی تا ئید لغت ہے ہیں ہوں کہ منطق مجھی ہوتی ۔ اگروہ منطق مجھی نظر نہ آئے تو استعاراتی معنی قائم زعوں گے۔ مثلاً معشوی کو شع میں کہرسکتے ہیں ، شہم رو " کبرسکتے ہیں اسکین" مرگوٹ کا جراغ "نہیں کہرسکتے ۔ ظاہرہے کہ شعر زیر بجٹ ہیں کوئی ایسی منطق نہیں ہے جس کی روسے ہم فرص کرسکیں کہ خالب نے "وست گردال" الے معنی میں استعمال کیا ہے۔

ایسا مگنا ہے کہ اس شعر کے تما مستراح کومصرع اولی کے لفظ" نقد اُسے بیگمان کھیے برخبور کر دیا کہ" درست گردال "کے معنی بھی نقد ہی بلول گے ۔ لہٰ ڈااس شعر کے بارے ہیں شارصیں کے خبال ت کو مختصر اول بیان کیا جا سکتا ہے: اگر تم من تی سے منا غر محبت یا ماغوشراب کا مود ، کرنا چاہتے ہو تو دل دو ہیں کا نقد ہیں کر و ، کبول کہ اس بار ادبیں ساغر حرف نقد میں قیمت پر مذاہے ۔

س شرع بین کئی قباحتیں ہیں۔ مب سے پہلی تو یہ کہ اس کی دوسے سفر کا دو مرامقر با اپنی بے ستال خوبصورتی کے باو جود بالکل ہے کا را در شکر اری ہو جا آیا ہے۔ دل و دیں لقد لاؤ۔ کیوں کہ بہاں ساغر نفذ ملتا ہے۔ اطا ہر ہے کہ کسی ایک مقرع دخاص کرمقرع اوٹی ہیں مطلب بچورا ہوج تی ہے۔ اور سفر کا بورا ایک مقرع ناکام ، یا ب بتاً غیر عزوری مقعرتا ہے۔

دوسری مشکل بدہے کہ "اس بازار" کی حیثیت داخع نہیں ہوتی۔کیایہ بازارہ ہے جہاں ساتی سے سوداکیا جائے گا؟ اگر ہاں، توساق کو بازار ہیں آنے کی کیا صرورت تھی ہماتی
کا تو کام شراب فردشی نہیں۔ یہ کام تو بیر مغال با بادہ فردش کا ہے۔ اگر ساتی ہی کو بادہ فرت کا میں مرائی ہے۔ اگر ساتی ہی کو بادہ فرت کا میں میں ہیں ہوتی ہیں، فاقی سے مئے عشق کا سود اکر ناہے۔ کھر مشکل یہ ہے کہ بازار میں توجیزی فروفت ہی ہوتی ہیں، فاقی ساغر محبت جیسی بیش تیمت سے تو ادر صار مل نہیں سکتی۔ تو تھی ربات کیا بنی ؟ اگر میں آپ سے ساغر محبت جیسی بیش تیمت سے تو ادر صار مل نہیں سکتی۔ تو تھی ربات کیا بنی ؟ اگر میں آپ سے

کہوں کہ میرے کا ہار خرید تا ہے تو تقد لا ئے ، کیونکہ میرے کا ہارا دھار نہیں مثیا ، تواب دھیں ہے کہ یہ میرے کے ہار مبیسی قیمتی ہے ادھار نہیں کہ یہ مے نے دھار نہیں مل سکتی ۔ اگر نیاز صاحب کے بیجے معنی کو اختیار کرئے کہا جائے کہ" دست گردال "وہ شہ ہم محول ما تا ماصل کی جائے تو بھی بات وہی رہتی ہے کدا گر ساغ عشق علیہ گرال بہا چیز کو یہ کہا کہ وہ عاریتاً ماصل کی جائے تو بھی بات وہی رہتی ہے کدا گر ساغ عشق علیہ گرال بہا چیز کو یہ کہا کہ وہ عاریتاً ماسل کی جائے تو بھی بات وہی رہتی ہے کہا گر ساغ عشق علیہ گرال بہا چیز کو یہ کہا کہ وہ عاریتاً منہیں ماتی ، لوگیا نہ می بات کہا کہ معمول یا جیب دار ہے ؟ معمول یا جیب دار می کشر سرار دہونا غالب سے نا میکن شہیں دلیکن یہ فیصلہ کرنے سے بیدیا شعر ہم مزید فور کر لیں ، شعر سرار دمونا غالب سے نا میکن شہیں دلیکن یہ فیصلہ کرنے سے بیدیا شعر ہم مزید فور کر لیں ، شعر سرار دمونا غالب کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔

سب سے بیان دمت گردال "کو لیجئے - ہمادے شراح نے بنیادی علطی بیہیں ہے۔
انحفول بے اس لفظ کے معنی بالکل علط بیاں کئے ہیں " دست گرداں - جو کچھ مجمی ہو ، کیان یہ
دہ شے ہر گرنہ ہیں جسے نقد فنیمت پر حاصل کیا جائے ۔ بعض حالات ہیں " دست گردال " دہ
چیز خرد د ہوسکتی ہے جسے بہت آسان رعایتی فیمت یا مہت آسان اقساط میں او ہو نے وال
قیمت ہے حاصل کیا جائے ۔

مبوحاتی ہے۔

مندرم بالاتفصیل سے دو باتین ظاہر ہوتی ہیں۔ اول تو برکد دست کر دال مو دا وہ بائع کر تاہے جبہت غرب ہو ، اوراسے وہی خرید تاہے جبہت غرب ہو ، اوراسے وہی خرید تاہے جبہت غرب ہو ، ایکن بائع کا دوست ہو ، یا بھر وہ یا گئے برکسی قسم کا دباؤر کھتا ہو۔ دوسری بات پرکوست کردا سودا وہ بائع بھی کرسکتا ہے جو این دین کا کارو با دہرے بہانے برکر تا ہو رسکن اس بیع و شری میں فرری فائدہ بہر مال مشتری کا بھی ہوتا ہے ۔

پلیٹس نے " دست برست گرداں " کی تعربیت پوں اکھی ہے ؛ دست بدست جلنے والا۔
وہ مال ہو بیکار پکار کر فروخت کیا جائے۔ روپ یا کوئی اور چیز جوکسی مختصر مدت کھائے قرض پر
ماصل کی جائے اور بے باتی کا وعدہ ذبائی کیا جائے ، انہذا پلیٹس کی دست دست گردال
وہ مال ہے جو آسانی سے نہیں بکتا ، البذا فروخت کرنے والا پکا دیکا دکراسے فروخت کرنے
کی کوسٹش کرتا ہے ۔ اور دست گرداں دہ مال بھی ہے جو بڑے آسان ، زبائی قرض پھال
کی کوسٹش کرتا ہے ۔ اور دست گرداں دہ مال بھی ہے جو بڑے آسان ، زبائی قرض پھال
کیا جائے ۔ دلبذا بلیٹس کا " دست گرداں " نقد مول لینے والا مال تونہیں ہے ، اسٹ کھی ہوتی ہے ، جہال
بیان کیا جوا مال صرور جوسکتا ہے ۔ اس کی تصدیق " فرمنے کہ آصفیہ اسے بھی ہوتی ہے ، جہال
در مان ار ور مرداہ کے خوا مال مرد در جوسکتا ہے ۔ اس کی تصدیق " فرمنے کہ آصفیہ اسے بھی ہوتی ہے ، جہال

والی شے بتایا گیاہے۔ ان تشدیجات کی روشنی میں شعر ذریر بجٹ کا ساغر ، جومتاع دست گر دائی ہے، کوئی بہت تیمتی یا نا در چیز نہیں ، بلکہ معمولی ، غرص مند کا بکا کہ مال اور بائع کی مجبوری سے کھنے دالا مال قرار پا تاہے۔ اب شعر کامطلب یہ ہواکہ میاں اگر تم کوساتی سے سو داکر ناہے تو دل اور دین کا نقدے کر آگہ ۔ ہاں اگر محض ساغر کے متمنی ہو ، ساق سے کچھ معا ملہ نہیں کرنا ہے، تو اور بات ہے۔ ساغر تو یہاں یہ آسانی قرض مل جاتا ہے ، اور وہ بھی اس طرح کہ ابن کرہ سے کچھ دینا نہیں بڑتا کے کھڑے کو داھے کیا اور ہے آئے۔

ابسوال یہ اُسٹنائے کرماتی سے سقسم کاسود اکر تاہے اور یہ ساغرکیا ہے جواتی اس کے جواب کے لئے اس معروضے کو ذمن میں لائے جویں نے اس کے جواب کے لئے اس معروضے کو ذمن میں لائے جویں نے

شروع میں بیش کیاہے۔ ساقی کا کام شراب بینانہیں ، بلکرشراب بلاکرمست کرناہے۔
با دہ فروشی تو کار د باری اور بازارو کام ہے۔ بینے والا تو دغوض مندہے ، تم کوساغردست گردال دے دے گا۔ اب دہی شراب سے بیدا مجد نے والی مستی کی بات ، بینی شراب سے ماصل ہونے والے اصل فائدے کی بات ، فیام شراب کے ساتھ ساتی کی دیگا ہ دم بانگاہ کرم بھی حاصل ہونے کی بات ، تواس کے لئے دل و دیں کی دولت لاکرساتی کی ندر کر و۔
کیم وہ شاید تھیں مشداب کے ساتھ مستی شراب ، بینی اپنی توجہ ، بینی شراب محبت کی فدراسی جاشنی بھی دے دیے۔ بیر چیز دولت سے نہیں ملتی بین سنداب تو دست گردال مل فدراسی جاشنی بھی دے دیے۔ بیر چیز دولت سے نہیں ساتھ معاملے اور سودے وہ فہیں جوت جو عام دنیا وی بازار میں مونے ہیں۔

اس طرح شعری اصل مرا دیسے کرسانخر بدینی معمولی درجے کا علم اور اس کی لذبت تو باسانی حاصل ہوسکتی ہے لیکن سانی سے جو دولت ملتی ہے بدینی معرفت اور اس کی لذت وہ آئنی آسانی سے یا تھ شہیں مگتی ۔

#### (17Y)

## خموشیوں بیں تماستا ۱ دا تکلتی ہے نگاہ دل سے تر ہے مسعمہ سانکلتی ہے زمانہ تحریم: ۱۸۱۹

میرے پاس شرح طباطبائی کے دونسنے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو علامہ شادال ملکوائی کے مطالعہ بیں رہاکہ انتہا۔ شادال نے اس پر مگہ مگہ بڑے عہدہ ما شیبے بھی لکھے ہیں۔ اس شعر مربر وہ لکھتے ہیں ۔" انگاہ کا دل سے نکلنا کچھ سمجھ میں نرایا ؟ بات بالکل صحیح ہے ، اور طبائی کی سندر کچھ انتی گرائی ہے کہ اس کے بیس منظر میں یہ استندراک اور مبی بڑیل معلوم ہوتا ہے۔

بہدنت لوگوں فے مفرع تانی میں "ترے" کی جگہ" تری " پڑھاہے۔ طباطبائی ،
ہین دو دو مان اور سہام بددی ان میں شامل ہیں بولا ناعرشی فے "ترے" پڑھا ہے۔ میں اضیں کا متبع ہوں بیکن بیمی صحیح ہے کرشو کھی اس قدر مبہم ہے کہ "تری " بڑھیں یا "ترے" بات بہت ذیا وہ کھلتی نہیں۔ شاداں کے علاوہ کسی نے برسوال نہیں اٹھا یاہے کہ نگاہ کا دل سے نکلنا کیا معنی رکھناہے ؟ اگر" تری " فرص کیا جائے تو بات ایک حد تک صل ہوجاتی ہے کہ معشوق کی نگاہ عنی رکھناہے ؟ اگر" تری " فرص کیا جائے تو بات ایک مدتی لکھے ہی لیکن شادا اللہ معشوق کی نگاہ ہے اور معشوق ہی کے دل سے سر مدسا نگلتی ہے ۔ علامہ سہا نے بہی معنی لکھے ہی لیکن شادا اللہ علامہ طبائی اور می خود مول فی کا خیال ہے کہ بیم معنی لکھے ہی ایکن شادا اللہ معلوم اللہ اس سے ۔ اگر " ترے دل " پڑھیں تو سہا کا بتا یا ہوا مقیوم غلط ہوجا تا ہے ۔ اور شادا ال

للبذائ سرے سے غور کرتے ہیں میملی بات توبیر کر" سرمرسا" دیگاہ کی صفت ہے۔

بعنی فارسی شاعری میں ننگاہ کواکٹر "سرمرسا"کہاگیاہے۔ بیٹرکیب غالب کی اختراع کر دہ نہیں ہے۔ نیاز فتح بوری نکھتے ہیں کہ" تیری فاعوش گویا دل سے بھنی ہوئی ننگاہ سرمرساہے " لیکن اس سے بات صاحت نہیں ہوتی۔ ننگاہ از دل برفاستن کوئی محاور ہمبی نہیں۔ توہم ننگاہ کا دل کا ننگلناکس معنی ہیں ہے ؟

اس مسئلے کا مل اس بات میں ہے کہ یہ نانی مکماا در ان کے اتباع میں اکثر ذدیم کا خیال تفاکر دوشنی کی کئر و تھوسے نکل کر اسٹیا پر پڑتی ہے تواسٹیا نظر آتی ہیں یعینی آتھ منبع ا در مخرج ہے دوشنی کا ۔ اور اگر روشنی آتھ سے دنکل کر خارج کی شے پر پڑتی ہے تو تاریکا ہ وغیرہ قسم کے استعاروں کا جواز بن جاتا ہے ۔ ادر آگے چلئے یسلمان صوفیا نے قلب کو اکثر بینیا اور صاحب بھر کہا ہے ۔ اگر چھوفیا کی اصطلاح میں "قلب "کے معنی من تعلی دول" سنہیں ہیں ، لیکن عام زبان میں "دل" اور تا قلب " تقریبًا مرا دف ہیں اس لئے صوفیا نہ اصطلاح کے بوجب قلب کی جو صفات ہیں ، ان میں سے اکثر دل پر کھی منطبق کر دی موفیا نہ اصطلاح کے بوجب قلب کی جو صفات ہیں ، ان میں سے اکثر دل پر کھی منطبق کر دی گئیں یہنا بخر دل پر کھی منطبق کر دی گئیں یہنا بخر دل کی آتھ کھیل جانا " " دید کہ دل " " چشم دل" " دید کہ باطنی " دغیرہ موادیے اور استعارے دیجو دہیں آئے ۔

اس تجزیے کی روشنی میں یہ دیکھنا مشکل مہیں کو شعر ذریر مجٹ میں غالب اپنے مشوق کو بھیرت قلب کی صفت سے متصف کر رہے ہیں۔ البادا وہ اس کی نگاہ کو دل سے نکلتا ہوا فرض کر رہے ہیں یمنشوق کو صاحب بھیرت فرض کر نا عام ہے۔ اور یہ کوئی عزوری ہی نہیں کہ یہ شعر معشوق کے بارے میں ہورگئے ہے ، ممدوح کے بارے میں ہجی ہورگئے ہے ، ممدوح کے بارے میں ہجی ہورگئے ہے ۔ ممدوح کو صاحب معرفت وبھیرت فرض کر زائجی عام ہے ۔ کہ بارے میں ہجی ہورگتا ہے قو خاموش ہوتی ہے ، معشوق یا حمدوح جب فاموش رہتا ہے اور وید ہور کے دل سے ہم لوگوں پر قوم کرتا ہے تو وہ بحض اس بات بربس نہیں کرتا کہ حرف وصوت سے بر جہ برکر کے ۔ بلکراس کی ہرفتا ہ صرف ما انگلتی ہے ، مرمہ کھلانے سے آواز بلی حرف وصوت سے برجہ برکر ہے ۔ بلکراس کی ہرفتا ہ صرفہ سا تکلتی ہے ، مرمہ کھلانے سے آواز بلی حرف وصوت سے برجہ برکر ہے ۔ بلکراس کی ہرفتا ہو تھا کہ دلیا کا مرمدسا کا سکوت عام نگاہ کے حرف وصوت سے برجہ برکا وہ سند میر وعیق ہوگا سٹوکت میرشی نے عمدہ کشہ بیان کیا ہے گئے تھی سکوت کے مقا ہے ہیں تریا وہ مند میر وعیق ہوگا سٹوکت میرشی نے عمدہ کشہ بیان کیا ہے گئے تھی سکوت کے مقا ہے ہیں تریا وہ مند میر وعیق ہوگا سٹوکت میرشی نے عمدہ کشہ بیان کیا ہے گئے تھی

ہے نکہ سرمدنگا تا دائیں ہیں داخل ہے ،اس نئے دگاہ سرمدساکٹ مناشاادا دہیں د میر کے قابل ) کہنا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے ۔ اگر" تماشا" کو" ا دا "کی صفت قراد دیں تومعنی ہوں گے " بڑی دبیسپ ا دائے یعنی تیری خاموشی ہیں بید بہب ا داہے کہ تیری ناموشی دل سے سرمدسانگلتی ہے ۔ " جشم سخن گو " کے لئے طاحظ مو میر ہے آ ہو کواس کی جشم سخن گو سے معت ملا شہری سے کرسکے سے کہیں بھی گنوا رہات

#### (177)

کس کا سراغ جلوہ جیرت کو ہے اے خدا اسکینہ فرش ششش جہت و نشظار ہے زمانۂ تحریم: ۱۸۱۹

اکٹر متراح نے "جرت" کو تلاش کنندہ فرض کیاہے۔ بینی جرت کس کے عبوے کا مراغ لگا نا چاہتی ہے ؟ بقول ہے خود موہا نی "جرت نے آنینے کا فرش کیا ہے کہ کہیں تواس کا علوہ نظر آئے ! طباطبائی نے بھی تقریبًا یہی ابغاظ استعمال کئے ہیں ۔ سہا مجددی کہتے ہیں "جیب کوکس کے صلوے کی تلاش ورکس کا انتظار وسراغ ہے " بعنی ان تمام مصرات نے اسر نے اکوکس کے صلوے کی تلاش اور تیرت کو نلاش جلوہ ہیں معمروت رکھا ہے کو نلاش کے معنی ہیں بیاہ اور تیرت کو نلاش جلوہ ہیں معمروت رکھا ہے اس شرح میں قباحت یہ ہے کہ جیرت نوسکوں اور بے حرکتی ہے عب رت ہوتی ہے ۔ یعنی جیرت میں جنال ہونے والا تو العکل می موش ہوجا آ ہے اپنے آئیے کومتے واس کے کہتے ہیں کہ وہ بالعل می موش ہوجا آ ہے اپنے اپنی حکمہ برجیب ہیں کہ وہ بالعل می موش ہوتا ہے جبدل کا معرع ہے ج

البذا اگر حیرت عبارت ہے سکون وسکوت ہے ، تو تھیرا سے مصروت نلاش نہیں فرض کر سکتے۔
ایعنی جیرت کا کا م الل ش کر الم نہیں ۔ حیرت نوالل ش کے کممل موجانے ، ایعنی جلوے کو حاس
کر لینے یا جلوہ د مکیھ لینے کے بعد شروع موتی ہے ۔ بیک بنا کہ حیرت کو کسی صلوے کی الماش ہے معنی میں بات ہے۔

اس مشکل کو د در کرنے کا آسان طراقیہ ہے کہ" سراغ " بمعنی " الاش " نہیں ، بلکہ "سراغ" بمعنی " فشان "،" بیتہ " ا در نفش پا " قرار دیا جائے ۔اب معنی بینکلیں گے کہ حمیرت کوکس کے طبوے کا ، پاکس کے حلوے کا سراغ ( پتر ، فشان ،نقش یا ) مل گیا ( بعنی کس کے علوے کا سراغ و پتر ، فشان ،نقش یا ) مل گیا ( بعنی کس کے علوے کا سرائ و پتر ، فشان ،نقش جہت عالم انتظار میں مجوے کے باعث السبی حیرت پریدا ہوئی ) کرمشش جہت عالم انتظار میں ۔ اسمینے میں آسینے نظر آ در ہے ہیں ۔

بہال موال الله ملکا ہے کہ اگر حیرت کو علیہ کا سراخ فی جی جکاہے تو انظار کے کیا معنی ؟ اس کے بین جو اب بیں۔ (۱) ایجی سراخ ہی طاہب ، اس پر جیرت کا یہ عالم ہے۔ سارا جہان اس لئے آئینہ معلوم جو تاہے کہ لورے علوے کا انتظار ہے کہ کہیں تو حلوہ مجسم نظر آئے۔ (۲) ملوہ محض ایک بار دیکھا تھا ، دوبارہ دیکھنے کی جوس اور انتظار ہے۔ نظر آئے۔ (۲) حیرت کی صفت دوات یا میں مشترک ہے۔ آئینے میں ،اور متحق میں۔ انتظار کے عالم میں جو کتی اور سکوت جو تاہے جو جرت ہیں ہوتا ہے۔ میں کو انتظار مجو تلہ دہ ابنی مگر سے باتنا نہیں ۔عبد الباتی برتری کا نہا بیت عدہ شخر ہے ۔ اس کو انتظار مجو تاہے دہ اسٹی مائے اس کے انتظار میں کا نہا بیت عدہ شخر ہے ۔ اس کو انتظار مجو تاہے کہ اس کو انتظار مجو تاہے دہ اسٹی مگر سے باتنا نہیں ۔عبد الباتی برتری کا نہا بیت عدہ شخر ہے ۔

انظارت نه گذارد که زیا برخیزم للندا بوشخص تجرب اسے بھی منتظر کر برسکتے ہیں ،کیول که دونوں ہی اپنی جگرسے بلتے نہیں۔اس طرح جوشخص مرابا تحیرہ ،اس کوننسظر ،اورمنسظر کو اگینہ کہرسکتے ہیں۔

ددسر مهرع بن "فرشش جهت انتظاد" کو مبتدا ور" آگینه "کو خرقرام دے کر مهرع کی نشروں فرض کی جا لئے ، "فرششش جہت انتظاد ، آگینه (بن گیا) ہے۔
بیکن یہ کی مکن ہے کہ " آگینه "کو جندا قراد دین اور لبقیہ صفے کو خراتھ ہوائیں۔ اب نثر بول
بوگ : "آگینه ، فردش شش جہت انتظاد بن گیاہے " پرنٹراس معنی کی بشت بنائی کر ق
ہوگ : "آگینه ، فردش شش جہت انتظاد بن گیاہے " پرنٹراس معنی کی بشت بنائی کر ق
ہوگ : "آگینه ، فردش شش جہت انتظاد بن گیاہے " اور" آگینه "کو باہم منسلک
خرار دیاہے ۔ اس سے مراد بیمنی ہے کرسال اگر گینہ انتظاد مجسم بن گیاہے ، اس حد تک ، کر
اگر انتظاد کو ایک عالم (شش جہت) فرض کریں قو آگینہ اس کا فرش معلوم ہو تاہے بینی
آگر انتظاد کو ایک عالم (شش جہت) فرض کریں قو آگینہ اس کا فرش معلوم ہو تاہے بینی
آگر انتظاد کو ایک عالم (شش جہت) فرض کریں قو آگینہ اس کا فرش معلوم ہو تاہے بینی
آگر انتظاد کو ایک عالم (شش جو اتھا ، آگینہ اس قدر از مؤدر فدتہ ہوا کر سرا مرجرت بن گیا۔
آگر انتظام نے جلوہ ایک بار دیکھا ا دراس قدر شیر ہوا کہ سرا یا جرت یعنی سرا یا آگینہ بن گیا۔

بجرطبوه آئیف دیانظرے) غائب ہوگیا۔ اب آئینے کومردم اسی جنوے کااس قدر شدید انتظار ہے ، یا حیرت اب بھی اس قدر ہے کہ دہ متحیر شخص سرایا حیرت ( = سرایا آئینہ) ہے۔ گویادہ شنس جہت انتظار کا فرش بن گیاہے۔ شعرنہا بت بیجیدہ ہے ، لیکن مضمون سائنے کاہے۔ بیمعی معنی آفرین کی ایک شکل ہے۔

## (174)

# دل من گنوا خبرندسی سیری سبی اے بے دماغ آگینہ تمثال دار سے نمائہ تحریر:۱۸۱۹

بعض شارمین نے اس شورکا مخاطب نود استکم کو فرض کیاہے ، یا بھرا بسے خص کو جونفول بے خود مو الی معرفت حاصل نرکر سکنے کے باعث اپنے دل سے میزاد موگیلہے یعنی شکلم فود کو ، یاکسی سالک را ہ معرفت کو سمجھا ر ال ہے کہ اگر زل کے ذر بیے خبرمعرفت نہیں ہی سکتی ، تو بھی وہ ایسا آگینہ ہے حس میں طرح طرح کی میرس نظراتی ہیں ۔

اس شرح میں دو قباصی بی ۔ اول قریر کر دل کو گنوا نے سے کیامرادہ ؟ اگر اس ما درے کا عام مفہوم لیاجائے قوم عنی ہوں گے " دل کو ضائع کرنا " ایا "دل کو ہا تھ سے جانے دینا " نوج بردل کو ضائع کرنے یا ہا تھ سے جانے دینا اللہ خور کر کو کو کہ سے مارے کو کو شخص لینے دل کو کس طرح کو اس کا عرف ایک طرف کو در کے کو کو کہ مارے کو در کا کو در کا کو در کا کو در کا اس کا عرف ایک طرف کرنا ہے معنی ہے ۔ اورا گر ول دیا جائے ۔ لیکن کسی کو در کی دیا تھ ہے ، اس کسی کو منع کرنا ہے معنی ہے ۔ اورا گر ول کو کا رنا کو کو کو در المامراد ہے ، تو بات اور سمی نہیں بنتی کیو کہ دل کو مارنا کے معنی ہیں اپنی کسی خواہش کو لوروا نہ جونے دینا ۔ یہ مغہوم بیمال ہے کا رہے ، کیوں کہ شعر میرکسی خواہش کا ذکر نہیں ۔

دومری قباحت برے کراگر کوئی شخص خودا نیے سے مخاطب ہے تو وہ اپنے آپ کئے دما دیسی مغردر، چرا چرا ای سکے گا۔ ادر اگر شکام کسی درسر سے مخاطب ہے تو بھی اپنے مخاطب کو مغرد یا چرا جرا اکہنے کی کوئی دحرنہیں۔ شعبیک ہے۔ وہ اپنے دل سے مالیس ہوگیا ہے، اسے المبید نہیں ره کئی کردل کے ذریعہ مرفت حاصل ہوسے گی ، دلبذا دوا بے دل کو ضائع کرنا چا شاہے ۔ لبان بھر
اس میں غرور یا بڑھ بڑے بن کی کیا یات ہے ؟ اگر دل کو ضائع کرنا چا ہتا ہوں اس سے میں مغرور یا جو تھی یہ کہتے کا جواز نہیں کرچ نکہ ہیں اپنے دل کو ضائع کرنا چا ہتا ہوں اس سے میں مغرور یا جو جو جو جو جو جو اس کا کوئی ساتھی ،" ہے د باغ "کہنے کا کوئی جواز نہیں ۔ بھر جو جو اس کا کوئی ساتھی ،" ہے د باغ "کہنے کا کوئی جواز نہیں ۔ جو شن ملسیا نی نے جے د ماغ "کے معنی تکھے ہیں ایسا شخص جے میرد تقریع کا شوق نہ ہو۔ اس معنی کی کوئی بنیا د نہیں یہ مکن ہے ان کے ذہن میں غالب کا حسب ذیل شعرر ہا ہو ہے میرد آل میں دیا ہو ہے اس معنی کی کوئی بنیا د نہیں یہ مکن ہے ان کے ذہن میں غالب کا حسب ذیل شعرر ہا ہو ہے میں دیا ہوں دور اس معنی کی کوئی بنیا د نہیں یہ مکن ہے ان کے ذہن میں غالب کا حسب ذیل شعرر ہا ہو ہے

عمٰ فرا ق میں تکابیت سیر باغ نہ دو مجھے د ماغ نہیں خندہ باے بے ماکا

حالانکہ اس شعرکے در بیے تو ایے د ماغ "کے معنی بیم سنتمکم موتے ہیں کہ ایسا شخص حو مجولوں کے کھلنے کو خندہ کا سے بے جاسمجھا مو ، معینی چڑ چڑا ا درمغر درشخص ۔

بہرطال ، یہ بات ظامرے کے شعرز بر بحث میں مخاطب نامنتگام ہے اور نداس کاکوئی سائی بلکہ عشوق ہے بعشوق کے لئے ہے د ماغ کی صفت مناسب ، بلکہ عام ہے ۔ اور دل لئے برضائع کر دینا ، یا جب بدیئر دینا ، معشوق کی عام کر دینا ، یا جب بدیئر دل بیش کیا جائے تواس کو قبول زکر نا بلکہ بھینیک دینا ، معشوق کی عام ادا بھی ہے ۔ عاشق نے معشوق کو اپنا دل ببیش کیا ہے ۔ لیکن معشوق غرور حسن کی بنا پر اس کو قبول نہیں کو تا یا کہ اس کو قبول نے برشعر کہا گیا کہ اے مفرور شخص ، دل کو گنواتے نہیں کو تا یہ بیتوں موجوب کی باتھ میں درخب نہیں مل سکتی ، لیکن اس میں "میر" کا ما مان تو ہے ۔ ما ناکہ اس میں "میر" کا ما مان تو ہے ۔

ا سبسوال پر افتقا ہے کر " خبر "سے کیا مرا دہے اور " میر "سے اس کا کوئی جواز نہیں۔
عام طور بر شارهین نے " خبر " کو آگی اور معرفت کے معنی میں لیا ہے ۔ لیکن اس کا کوئی جواز نہیں۔
شوکت میر طبی " خبر " سے اطلاع مرا دلیتے ہیں کہ معشوق کو آبھی اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ نل
دراصل آگینہ تمثال دار ہے حب میں خود معشوق کی تقدو برگی ہوئی ہے نظام ہے کہ اس مقبوم
کا کوئی محل نہیں ، کبول کہ صاف ما ف کہا جار ماہے کہ تم کو دل سے خبر نہ سہی، سبر تو عاصل ہوگی
دوسری بات میں کہ اس مقبوم کی روسے " آئینہ تمثال دار " کے معنی بالکل غلط نظیتے ہیں۔

"آ گینهٔ تمثال داد" یا "آ گینهٔ تقدیر" کے دومعنی ہیں۔ ایک معنی یہ بی کہ آ کیند دینی ٹی بی حس کے آ ر بار نظراً تا مجوا ورجس کی بیشت پر تقدیریں اس طرح لگائی جا ئیں ، یا بیشت پر سے گذاری جا ئیں کر دیجھنے والے کو گھان ہجو کہ برتقویریں شیشتے ہی برقکی ہیں۔ ببتول صاحب" بہاد عجم" ببرز نگیوں کا عمل ہے بعنی آ گینہ تمثال دادکسی طرح کے نگی پر دے کا کام کرتا ہے ۔ لہٰ ذا اس طرح کی سیر مج سکتی ہے ۔ دوسرے معنی ہیں ایسا آ گینہ حس کے جاروں طرف تھویریں فکی ہوں ، بینی ایسا آ گینہ حس کی جاروں طرف تھویریں لگی ہوں ، بینی ایسا آ گینہ حس کی توب فریبائش کی گئی ہو۔ فالسے نے دولوں امنی کا تحاظ مرکا ہے ، اور" تمثال دادی کے نغوی معنی جی قائم کر دیئے ، بعنی ایسا آ گینہ حس میں تمثال ہو کی افراق تی جو ۔ اس طرح " سیر" معنی " تفریح " اور سیر" بعنی " گھومنا بھرنا " دولوں شکم ہے کہ یہ انظر آتی ہو ۔ اس طرح " سیر" معنی " تفریح " اور سیر" بعنی " گھومنا بھرنا " دولوں شکم ہے کہ یہ آ گینہ اور کچھ مجونہ ہو نہ ہو ، بڑی تفریح " اور سیر" بعنی " گھومنا بھرنا " دولوں شکم ہے کہ یہ آ گینہ اور کچھ مجونہ ہو نہ ہو ، بڑی تفریح " اور سیر" بعنی " گھومنا بھرنا " دولوں شکم ہے کہ یہ آ گینہ اور کچھ مجونہ ہو نہ ہو ، بڑی تفریح " اور سیر" بعنی " کی بھرنا ور کچھ مجونہ ہو نہ ہو ، بڑی تفریح " اور سیر" بعنی " کھومنا جھرنا " دولوں سیکھی جونہ ہو نہ ہو ، بڑی تفریح " اور سیر" بعنی " کھومنا جھرنا ور کچھ مجونہ ہو نہ ہو ، بڑی تفریح " اور سیر" بعنی " کھومنا جھرنا اور کھی مجونہ ہو نہ ہو ، بڑی تفریح " برخور درسے ۔

بھر "فر " کے کیا معنی ہیں ؟ "سیر" اور "فر" کوایک دوسرے کا متقابل قرار دیا مرودی ہے ، کیوں کر شعر ہیں جا سیر" اور "فرین قرمیر ضروری ہے ، کیوں کر شعر ہیں جا کہا گیا ہے کہ فرز ہیں قرمیر ضرور ہے یہ میر کے معنی تو کا ہم ہیں ، تغریع ، کھومنا بھرنا ۔ لینی وہ بھیز ہو وقتی ہو ۔ لہٰڈ اسیر کے ذریعے جمعلومات حاصل ہوں گا وہ میں وقتی باغیر تبینی ہوں گا ، کوا بک بار دیکھا ، میر زد سیکھا ۔ ایسی صورت میں جمعلومات حال ہوں ان کا معتبر ہو نا فروزی شہیں ۔ شلا آ ہے کسی جگہ سے ایک بارگذر ہے ، وہاں آ ب نے بارش ہو نے ہوئے وہاں آ ب نے اس ایک بار دیکھنے سے بیات نابت نہیں ہوتی کہ بارش ہونے وہاں آب نے وہاں آب ہے اس ایک بار دیکھنے سے بیات نابت نہیں ہوتی کہ بارش ہور ہی تھی ۔ میکن ہے اس دن بارش ہور ہی تھی ۔ لہٰذ آسیر" موا در میصن انفا تی نفاکر آ ب اس بی دن و ماں پہنچے جس دن بارش ہور ہی تھی ۔ لہٰذ آسیر" کے ذریعہ حاصل کر دہ معلومات کا مبنی پر حقیقت ہونا دا صلیت ہونا عز دری نہیں ، حالانکہ دہ معلومات آب نے بمشی خود حاصل کی تقیمی ۔

مسلمان ابل منطق فی خبر کی دونسمیں قرار دی تقیں۔ ایک نوخرها دی اور دومری خبر عادی اور دومری خبر عادی اور دومری خبر عادی دومری خبر عادی دومری ایک تو دحی اللی یا و ه خبر توکسی معھوم سے مامل مبود داسی گئے دھی اور مدیث کو «خبر "بھی کہتے ہیں ۔) دومری خبر متواتر" ، بعنی ایسی اطلاع مجد آب نے براہ راست نرحا عمل کی مبولیکن دہ اسے کثیر ذر ائح اور انٹے کثیر طرق سے آب نک بہنچ کہ

اس کے تع ہونے ہیں کوئی شک نہ ہو۔ شلاً یہ اطلاع کہ دلی نام کا ایک شہر منہ درستان ہیں ہے، ہمارے باس اس کثرت اور تو اتر سے بہنچ ہے ، کر دلی کوخود دیکھے بغیر بھی ہم اس بات کوتسلیم کئے ہیں کہ دئی نام کا ایک شہر واقعی ہے ۔ لہٰ ذاخبر منو اتر کے ذریعے وہ علم حاصل ہو آ ہے ہو ہر اہ راست اور بجشم خود نہ حاصل کیا گیا ہو ، لیکن جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہو۔

مندرم بالابحث بربات صاف جوجاتی می الب فرسی کو مینی منابره ایکن المعتبر مین الم مینی منابره ایکن المعتبر منابره ایک المعتبر منابره ایک المعتبر منابره این الم المانی جیس المان کے دریعے "میر" الغربی ماسکتی جیس الان کے دریعے "میر" الغربی ماسکتی جیس الان کے دریعے "میر" الغربی ماسکتی جیس الله الله الله الم المانی ہوسکتی ہے۔

آخری سوال بیرکه عاشق نے اپنے دل کو تشال دار آگینہ کیوں کہا ؟ طباطبائی کا خیال درست ہے کہ دل میں حسرتیں اور آرز دئیں بھری ہوتی ہیں ۔ دیکن تمثال داری کی صفت کو صرف حسرت و آرز دیک محدود کرنا عزوری نہیں ۔ عاشق کا دل ہے ،اس میں طرح طرح کی ارائش و زیبائش بھی ہوگ د اندلا شعروسی ، و فسانہ و حکایت ، تاکہ معشوق کو لبھا سکے ، اور مزار طرح کے خیال اور فواب ہول گئے ، تمثیل اور نصور بھی ہوگا ۔ میر کا زمر دست شحرہ ب

کچرگل سے بی شکفتہ کچوسروسے بی قدکش تیرے خیال بی ہم دیجیس می خواب کیاکیا

معنی کی اس فدرکشرت ادرالفاظی بظامیرسا دگی کود بجه کرکهنا پڑتا ہے کہ غالب کے الئے مرطرت کا شعر آسان مخفاء دہ جب چاہتے تھے نہایت مشکل الفاظ اور بندش پر مبنی شوکه ہردیے نفے ،ا درجب چاہتے تھے بنظام رسادہ اور باطن نہایت پر معنی شعر مبری کہدد ہے تھے ۔اور بغزل نوجوانی ک ہے ۔ خصب کی غزل ہے اور خصنب کا شعر۔

#### (170)

غالب برانه مان جو واعظ براکیے ایساہمی کوئی ہے کہ سب اچھاکہ یں جے زمانہ تحریر:۱۸۱۹

اس شعری ایک خفیف سانکترایسائے جوشا پرتمام می شارمین سے نظرا نداز دہا ہے۔
ہے۔ ایک مطلب توظاہر ہے کہ اے عالب اگر داعظتم کو ہراکیے تو ہرا نہ مانو۔ دیا میں کوئی ایسا
نہیں ہے جے سب اچھا کہتے ہوں۔ بےخود موم ان نے عمدہ بات کہی ہے کہ لفظ سب میں یہ
کنایہ ہے کہ غالب کو ذیارہ تراوگ اچھا کہتے ہیں۔

دوسرانکتربه به کرمچ نکردنیا بی کوئی بمی ایسانهی بیج جسے مب اچھاکہتے ہوں ،اسکے واعظاکو بھی مسب اچھاکہتے ہوں ،اسک واعظاکو بھی مسب لوگ اچھا نہیں کہنے ۔ کچھوگ واعظاکو بمی براکہتے ہیں۔اس سے ایک ہات یہ مجمی پیدا ہوتی ہے کہ جس شخص کو ہرآدمی اچھا نہ کہتا ہو وہ واگر کسی و و مسرے کو برابھی کہترای کی بات کی حقیقت کیا ہے

#### (P41)

# دل نول شدهٔ کشمکشر حسرت دیداد اگیند به دست بت مست حذا ہے زمان تحریم: ۱۹۱۹

اس شعر کا آبنگ توانتهائی فونصورت ہے ہیں ،اس کے دونوں بیکر بھی غیر معولی ہیں ، خاص کرمصرع نانی ہیں تو میکر رہیت ہی بریع ہے۔

ده اکتر معشوق کے سامنے رہاہے یکی میں ہے وہ مہے۔ ایک و حصر مرائے کہ اس پر آکنے کھی ده اکتر معشوق کے سامنے رہاہے یکی معشوق کا جلوہ اس قدر دوشن ہے کہ اس پر آکنے کی کھی انگاہ نہیں معشوق کا جہرہ شراب کے اثر سے سرن جوریا ہے ۔ آگینہ اس کے سامنے ہے ۔ آگینے میں معشوق کا سرن جہرہ ایسالگاہے کو یا صسرت دیدا دی کشش میں آکھنے کادل خوان میں مست معشوق کے یا تعرین آگینہ مندی کی طرح سرح نظر آگیے۔ میں مست معشوق کے یا تعرین آگینہ مندی کی طرح سرح نظر آگیے۔

یددسیل سے اس بات کی کہ آئینے کا دل تمناے دیدا رہیں خون ہوگیا ہے۔ معنی کی لطافت بہہے کہ عام طور پر نو آئینے کی نظاہ معشوق پر تھم رتی نہیں ،کیوں کہ دہ سرا یا نور ہے لیکن جب شراب کے اثر سے اس کا چہرہ سرخ ہوگیا تو اس سرخی کے باعث معشوق کا عکس آئینے ہیں آجا تا ہے۔ دہت بدمست اور حذا ہے اضافت ۔)

(۲) ہمارادل توکش کمش حسرت دیدار میں ٹون ہواجار ہے ، ادھر معشوق نے اپنے ہاتھوں میں آئینہ بوں لے رکھا ہے جیسے ہاتھ ہیں مہندی لگی ہوتی ہے ۔ بینی حب طرح بہاری کم می ہوتی ہے ۔ بینی حب طرح بہاری کم می ہاتھ سے نہیں جیوٹی اسی طرح آئینہ اس کے ما نقد سے نہیں جیوٹی الہٰ المینہ اس کے اور میرے بیچ مائل ہے ۔ آئینہ سٹے تو میں اسے دکھوں ۔ میں اسے دیکھ نہیں باتا ، اس ائے میرا دل کشمک سے مسرت دیدار میں خون ہور ہاہے ۔ معشوق غرد رحسن کے نشے میں ہے اس نے اس کے اسے بر مست کو اب ارمین خون ہور ماہے اصافت ،

(۳) میرا دل جرکش کمش حسرت دیدادی خون جوگیا ہے ،اس کی مثال الیسی ہے جیسے برمست معشوق کا چرہ اسرن جیسے برمست معشوق کا چرہ اسرن جیسے برمست معشوق کا چرہ اسرن موائے گا ، گوبا آئینہ مرخ بوکر مہندی بن جائے گا ، گوبا آئینہ مرخ بوکر مہندی بن جائے گا ، گوبا آئینہ مرخ بوکر مہندی بن جائے گا ، میرا دل بی اس کش کمش بیں خون ہوکر دہندی کا رنگ اختیاد کرگیا ہے ۔ آئیندا وردل کی مناسبت ظاہر ہے ۔ آئیندا وردل کی مناسبت ظاہر ہے ۔ ابت برمست اور حنامے اضافت ۔)

(س) ایک طرف ہما دا دل ہے ہوکش کمش حسرت دیدا دہیں خون ہوگیا ہے . دوس طرف آ کبنہ ہے ، جس کی خوش بھی ہی کا برعالم ہے کہ وہ برمست کے ہا تھوں ہیں ہے ۔ اور آ کینے کو حااس لئے کہا کہ د دخوشی سے سرخ بور ہائے کہ معشوق کے ہا تغوں ہیں ہے ۔ اور آ کینے کی سرخی کی دلیل ہر ہے کہ معشوق کا چہرہ فروغ مشمراب سے سرخ ہے ، اور اس کا چہرہ آ کینے ہیں منعکس ہے ۔ ( بدیست اور حالے اضافت ۔)

۵۱) معشوق حناکی وجہ سے ، یا حناکی محبت میں برمست ہے بعینی وہ اپنے بہندی گئے باشوں کو دیجھ کر اس قدر وجد کرتا ہے کہ گؤیا برمست ہوگیا ہے ۔ یا اسے منالکانے کا اس قدر وجد کرتا ہے کہ گؤیا برمست ہوگیا ہے ۔ یا اسے منالکانے کا اس قدر شوق ہے اور شوق خام بر مست کہاجا سکتا ہے معشوق کے باتھ بیں آگینہ ہے اس

کے ہاتھ حناسے مرخ ہیں ، اور ہمارا آئینہ دل کش کش صرت دیدادی دعرسے خون ہوکر سرخ بوگیاہے۔ ایک آئینہ وہ سے حو مت برمست حناکے ہا تھوں ہیں ہے ، اور ایک آئینہ ہمارا دل ہے ۔ ۱ برمست اور حنامع اضافت ۔)

(۱) معشوق برمست مناہے (اس کے معنی اوپر بہان ہوئے ،) یہ اس بات کاآگینہ ہے کہ ہمادا دل کش مکش مسرت دیداد کی وجہ سے خون ہوگیا ہے ۔ ( برمست منامح افافت )

(۱) مغا ایک آگینہ ہے جو برمست کے ہاتھوں ہیں ہے ۔ لینی مشوق جو نشرا ب کے لینے میں برمست ہے اپنے منائی ہا تھول کو ٹوش ہو ہو کر ہوں دیجھا ہے گو یا آگینہ دیکھ در ہا ہو۔ اوھر ہمادا دل ہے جوکش کمش مسرت دیداد ہیں نون ہوگیا ہے ۔ ( برمست اور مناہے افافت ۔)

(۸) معشوق کا چېره شراب کے اثر سے سرخ ہے۔ اس پر نینے کا اثر اس قدر ہے کہ حب دہ اپنے خائی باخفول کو دیجیا ہے توسیح بنا ہے کہ بی آ کینے میں اپنا چہرہ دیجی رہا ہول۔ دہد اور میرادل کش کمش حسرت دیدار میں اپنا دہ میں کہ میشوق کے لئے آ کینے کا کام کررہی ہے ، اور میرادل کش کمش حسرت دیدار میں شون ہے ، اس لئے بھی کہ میں اسے دیکی نہیں سکتا ، اور اس لئے بھی کہ میرادل بھی تواس کے باغول کی طرح سرخ ہے ، کاش دوا بے کعن دمست کو نہیں ، بلکہ میرے دل کو آ کینہ سمجے لینا۔ (بدمت اور حنا ہے احداث فت ،

(۹) دل کچیزیوں ہے۔ بس ایک شے چکش کمش حسرت دیداری ٹون ہوگئی ہے۔
اور آئینہ کچیزیوں ہے ، بس بت بد مست کے ماعوں ہیں لگی ہوئی دہندی ہے۔ آئینے ہی معشوق
کا چہرہ منعکس ہے ، اس لئے وہ مہندی ک طرح سرخ ہوگیا ہے ۔ چوبکراس کا دنگ سرخ ہے ،
اور وہ جلوہ محبوب کے باعث متحر ہو کر ہے جس و ترکت ہوگیا ہے ، اور وہ معشوق کے باعقوں
ہیں ہے ، اس لئے اس کو منا سے تشعیر دینا منا سی ہے ۔ (بد است اور منا بے اضافت )
دا ، دل کچے نہیں ہے ، بس ایک شے ہے جوکش کمش حسرت دیدار ہیں تون ہوگئی ہے۔
ادر آئینہ کچے نہیں ہے ، سوائے اس کے کر جب وہ بد است کے باعقوں ہیں ہوتا ہے وہ شرم یا
خوستی کے باعث مہندی کی طرح سرخ مو جاتا ہے۔ (بد است اور منا ہے اصافت )

ذراغورکیئے کرتخبیل کتناہے لگام اور بلندیر دازہے، لیکن نوجوان شاعر کی گرفت اس پرکس قدر مستحکم ہے۔

## (174)

تو نے تری انسردہ کیا دحشت دل کو معشق دل کو معشق قب دیا ہے معشوقی دیا جو صلگی طرفہ بلا ہے الماد

طباطبائی کولفظ" وحشت " پر اعتراض ہے ، کدیبال" خوام ش" کا محل تھا، شکر " وحشت دل " وحشت دل کولگتی ہوئی ہے ۔ شادال بلگرا می نے اپنے قلمی حاشے ہیں " وحشت دل کی جگر " ہوئی جنوں " اور " جذبہ دل " تجویز کیا ہے ۔ میرا خیال ہے کہ لفظ" وحسن " کے معنی پر غور کیا جائے توطباطبائی کا اعتراص و تنا با و زن نہیں نا بت بوتا جتنا وہ بنظا ہر لگا ہے " وحشت و صفت ہے " دولیا جائے " وحشت دل " کے وہی صفت ہے " دولیا تھی " کی ، اور " دیوانگی " نفاعل ہے ؟ سن کا ۔ لہذا " وحشد دل " کے وہی معنی ہیں جو " جذبہ دل " یا " جوش جنوں " کے ہیں " خوا من دل " کے مقابلہ ہیں " وحشت دل " کے بیات دل سے داوائر پر کی امنگ مراد میں دیوائر جائے "

معشوق ک بے حوصلگی سے علامه سہانے" برخون اور ابر مجی مزاج "مراولی ہے۔
خطاہر ہے کہ "بے حوصلگی "کو" برخونی " وغیرہ نہیں کہ سکتے ۔ بے حوصلہ شخص میں آن دم خم
کہاں کہ وہ بدخونی کرے با برہمی کا اظہار کرے ؟ دہ نوخاموس رہنے کو گفتگو پرادہ
چب جاپ پڑے رہنے کو جلت بھرت بر ترجیج دے گا ، نرکہ بدخوا وربرہم ہوگا بولا اطباطبانی نے "بے حوصلگی "کو" ٹھنڈی طبیعت ، نہ اروا دا کا حوصلہ ، نرچیل جہاڑ کا مزہ " ے تعبیر کیا یہ بہت خوب اور مناسب ہے ، لیکن طباطبائی کی یہ بات نہیں بنتی کہ "خوے بدد ماغی اور برمزاجی مراور ہے "اور" طرفہ بلاہے "کے معنی ہیں ،" فابل نفرت ہے " بے خود موہائی نے اس پر مزاجی مراور ہے "اور" طرفہ بلاہے "کے معنی ہیں ،" فابل نفرت ہے " بے خود موہائی نے اس پر مزاجی مراور ہے "اور" طرفہ بلاہے "کے معنی ہیں ،" فابل نفرت ہے " بے خود موہائی نے اس پر مزاجی مراور ہے "اور" طرفہ بلاہے "کے معنی ہیں ،" فابل نفرت ہے " بے خود موہائی نے اس پر

اچی گرفت کی ہے ،لیکن دہ میں توسے بدنوئی دغیرہ مرادلیتے ہیں بصالا نکہ اس مفہوم کا کوئی محل نہیں بجیساکہ ہم ادیر دیکھ چکے ہیں۔

معننون تومیض ا و قات گذاری کے لئے ظلم کرتاہے ۔ بینی ماشق کومتنانا ،اس سے پیری اڑ کرنا اس کے لئے خالی وقت کوکام بیں لانے کا ذریعہ ہے بیسن بیگ رشکی نے خوب کہا ہے ہے رفتم از کوے تو اے ٹو برجفا کر دہ بگو

مرف د قات به آزاد که خوایم کردن

نوکبال ده معشوق جو نخر بجفاکر و ده شدیم دا درکهان بیمنشوق حس کی نوبس مردی و در ب نمکی سے : طام رسے کرویسا الذکھامعشوق طرفہ بلاہی ہوگا۔

"بے توصلگی "کے ایک معنی بریمی پروسکتے ہیں کہ مستوق کو بنا کوسنگار کا شوق ہیں ہوہ بالکل رد کھا پھیکا ہے۔ اس ہیں وہ شے نہیں جس کو غالب نے ایک خطوی " ڈومنی پن " سے تعبیر کیا ہے ۔ بعنی معشوق اپنی ( sex appeal کو ہر دے کا رنہیں لا تا ۔ خوب شعر

کہاہے۔

#### 1174

آمد بهاری ہے جو بلبل ہے تغمہ سنج ار تی سی اک خبر ہے زبانی طیوری زمانہ مخرمیہ: ۱۸۵۱

اڑنی خبرکا مضمون ذوق نے بھی خوب با مدھاہے ہے قفس کولے اور ساس براسپرمضطر نیرے خبرگل کی سنیں اڑتی سی گرباد بہادی ہے

میکن بربات مجی ظاہر ہے کی خرس معنی بہت کم ہیں۔ صرف لفظ «مضطرب» معنی خبرہے ،
کیوں کواس سے تفس کولے الرنے کا استدلال قائم ہوتا ہے۔" با دبہاری "کی مناصبت سے الرق خبر" اوراس کی مناصبت سے قفس کولے الرق نا بہت عمدہ ہے ، مگر معنی آفر بنی کا بہت عمدہ ہے ، مگر معنی آفر بنی کا بہت ہیں۔ جو کچھ ہے وہ سامنے ہے ۔ لہذا اس شعر کو مضمون آفر بنی کی مثال میں بہیش کرسکتے ہیں اور غالب کے زیر بہت شعر اور غالب کے زیر بہت شعر کا موال نہ بہت کا رق معمول کر تا جو تو ذوق کے شعر اور غالب کے زیر بہت شعر کا موال نہ بہت کا رق معر ہوگا ، کیوں کہ غالب کا شعر معنی آفر بنی کی عمدہ مثال ہے .

طباطبائی نے عدہ بات کہی ہے کہ "یرت بیر نہایت بریع ہے ، اور انصاف برہے کہ انکہ ہے " بینی نغم بلبل کیا ہے ، بہار کی اڑتی ہوئی خبرہے ۔ نغے کو جو نکہ " نف " بھی ہے ہی اور خور لفن سے " بینی نغم بلبل کیا ہے ، بہار کی اڑتی ہوئی خبر کہنا اور خور لفن سے کے معنی " سانس"، بینی " ہوا " کے ہیں ، اس لئے نغے کو اڑتی ہوئی خبر کہنا اور سمی نظیف بات ہے ۔ لیکن ایک پہلوا ور سمی ہے ، وہ یہ کر پورے مصرعا ول کو " اڑتی سی خبر" فرض کیا جائے ۔ لیکن ایک پہلوا ور سمی ہے ، وہ یہ کر پورے مصرعا ول کو " ارتی جسی خبر" فرض کیا جائے ۔ لینی بعض چڑیاں پر خبر لائی ہیں کر اب بہار آنے دائی ہے ، اور اسی جب سی خبر" فرض کیا جائے ۔ لینی بعض چڑیاں پر خبر لائی ہیں کر اب بہار آنے دائی ہے ، اور اسی جب سی خبر سی نظر میں مناصبتوں کے موتی جگرگار ہے ہیں ۔ آمد ، لببل ، اڑتی ، خبر سی بلبل نغم سنے ۔ پورے شعر میں مناصبتوں کے موتی جگرگار ہے ہیں ۔ آمد ، لببل ، اڑتی ، خبر سی بلبل نغم سنے ۔ پورے شعر میں مناصبتوں کے موتی جگرگار ہے ہیں ۔ آمد ، لببل ، اڑتی ، خبر سی بلبل نغم سنے ۔ پورے شعر میں مناصبتوں کے موتی جگرگار ہے ہیں ۔ آمد ، لببل ، اڑتی ، خبر کے موتی جگرگار ہے ہیں ۔ آمد ، لببل ، اڑتی ، خبر کے موتی جگرگار ہے ہیں ۔ آمد ، لببل ، اڑتی ، خبر کی جبر کی موتی جگرگار ہے ہیں ۔ آمد ، لببل ، اڑتی ، خبر کی موتی جگرگار ہیں ہیا ۔

a little bird has whispered its secret to me

اس کو محاور ہ بنتے بنتے خاصی دہریگی ہوگی۔ غالب کاشعراد ۱۸ کائے، اس لئے اس بات کا امکان نہیں کے ہرابر ہے کہ غالب تک یہ فقر ہ یا محاورہ کسی انگریز کے توسط سے بہنچا ہو۔ المبالی یہ بین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ غالب کی تشہیر سراسر طبع زاد ہے، اور بدان کی طباعی کے کمال کا ہمو شہر ہے بشعر کے لیم بین ملباعی، فینی شکفتہ تا زہ خیائی بہت نمایال ہے ۔ ایر اور والوں میں غالب، اور ان کے بیلے ہندا برائی شعرا کے بیمال بہت مقبول رہا ہے۔ اور دو والوں میں غالب، اور ان کے بیلے میر کے بیمال اس کے کرشے اکثر فظر آتے ہیں۔

سودا كامندرمردين تعرشا برغالب كے دس بي ريا ہو، ليكن غالب كى تشبيه يم

اچيوني شمېرتي ہے ہے

سے ہرخ جن کا تو نالدا ہے ساتی بہارا تی ہے بلبل خب ر سگا کہنے

# تبت

تمام شدبعونه تعالی ایس کتاب مستنطاب مشتمل برانتخاب و مشرح اشعاد آبداد رشک عربی وطالب میرز ا اسد الشدخان غالب تحقیقاً بندهٔ درگاه النبی و فیر در با درسالت پناچی شادح صدوی الموسوم بشمسس الرحلی فاروتی در بلدهٔ عظیم آباد بتاریخ سیوم نومبر ۱۹۸۸ مطابق ۲۲ رسی الاول سفی ارمی برت خاتم النبوت علیدال الام برپایال مسید و برامیم علیه الدار بیان آباد المشتهر برد فی علیه و برشد بر ۱۹

محرفاروق انتنى

سال انتاعت ١٩٨٩

تخرير تمود

# انتاريم

اس اشاریخ بین اسماے دجال کے علادہ کتاب کے بیش تر اہم مطالب می درج ہیں۔
اشار کے کی تباری بین قبیتی ایداد کے لئے بین فلیل الرمن دملوی سلم کا شکر گذار ہوں۔
اسماے رجال بین تعلق عام طور بر بہلے وکھا گیاہے۔ جہاں تخلص نہیں ہے، وہاں عام طور بر اندرائ نام کے بہلے حصے کے اعتبار سے ہے۔ شاؤ محرسن مسکری کا اندرائ "م" کی تقطیع بین ہے ہواں کئیت نبیادہ مشہور ہے، وہاں کئیت بہلے درج ہے۔ جنا بخر مولا نا جلال الدین دومی کا اندرائ "ردمی" کے تحت ہے۔

 دسهم دسه د د ۱۹۳۰ د ۱۳۳۰ د ۱۹۳۰ د ۱۳۳۰ د ۱۳۳ د ۱۳۳۰ د ۱۳۳ د ۱۳ د ۱۳ د ۱۳ د ۱۳ د ۱۳ د ۱۳ د ۱۳۳ د ۱۳ ۲۳۲ : ۱۲۳ : ۲۳۷ اضافتول کی کثرت ۱۳۲۸ - ۳۲۹ اعلال نون ۱۵۵ ا قبال ، علامه داکشر ممد ۲۱۲ المجيلي بحضرت شيخ عبدالكريم إ ١٢٩ ا مان ، خواجه ا ا انشا كبيرانداربيال ١٨ - ١٩ ٥ ٢٠ ١٥ ١٥٣٠ PA- 614161916104 الوارالدولشفق ، نواب ۱۳۹ اليس الميربرعلى ٢٥٥ ا و فا من کی علامت کا شعرتیمی سیحلق ۸۲۰۸۱ الجيس ، ونيم الم

> بودلير، شارل سهم ا-هم ا برکلی، بشب جارج ۱۲۰ برران قاطع ۱۹۲، ۱۹۸، ۱۹۸، ۲۹۷، mpc6 pr9 6 p.1 بهارهم ۱۲۲ + ۱۲۵ ۱۹۲۲ ۱۹۲۹ ۱۹۲۲ ۱۹۲۲ ۲ و ۲ مدد بدیا د بده د بد. د بیاه

דים בידרי בדר בדרי דוד

ايوب المال ع في الشر ها

ايبام ۱۹۲، ۳۰۳

بيخ د د بلوى مسيدور دائدين احد ١٢٠ ١٠٠١ ، ٢٩٠ ٢٥٠ ٠ ١٩٤١ ١٢١١ ١١٥٥ ١٨١ ٢٢ KYC+45 (14 9 : 19 > 6 1 VL + 175 144.22224122222 بيخودموباني ، علامه محدوجد ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، \$147 \$141 \$7 \$ 446 \$4 \$4 \$4 \$4. 0124012001250000124 + 147.147 - 447.00749 - 1.41.44. STING TIC. TIME FITE FOR FIG ודדיםדדים דין ודדים דין 40-46-46-46-46 **7486748** بيرل ، ميرزاعيدانقادر ٥٢ ١٠٢٠١٠

70- FTH

يلينس ، جان ۲۵۱ ، ۵۲۸ سِیلوے دم ۲۳۴ - ۲۳۸

مرضيح ٩٠ ١١٠٠١٠٠١١٠٠

میک چندبهار دصاحب بهارهم ) دیجی بهارهم بهارهم میلی ۱۲،۱۱ ، ۲۵۹ - حتیم ، ایس ۳۳۸

حِاہ ، محکومین ۲۹۸ جوش کمسیانی ، پنڈت مجورام ۱۲ ،۱۳۱۱ ۔۔ خسرد ، امیر بمین الدین دبلوی ۱۵۹ ، ۱۹۲۱، ۲۰۵۰ - ۲۰۱۲ ، ۱۲۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۰ – ۲۰۵

داغ دیلوی ءنواب نمرزاخال ۱۰۹-۲۰۹ درد : مسیدخواج نمیر ۱۱۵۲۳۳ ۳۱۸ ، ۱۹۱۸ جوش کمیج آبادی ۱۹۱ جینس رسرجبیز ۱۵۰

ڏدڻ ۽ شيخ محدابرا ئيم ۲۴ ۽ ۱۳۰۳ ۽ ۲۹۵۵ ۱۹۲۳

چراغ برایت ۲۳۷

راقم ، خواج قرالدین ۱۱ رج دس ، آئی - اے ۵ رشنی بمسن بیگ ۱۹۳۳ رشا ، کائی داس گیتا ۱۳۱ ، ۲۱۹ ، ۱۵۲ ، ۱۵۹ ، ۲۸۹ رضی دانش ، میرزا ۵۰ ،

حسن تعليل س١٥ ١٥ ٢٠٩

مكيمسين شورت 149

۳۳۰، ۱۳۹۰ ۲۸۵، ۲۵۹ ۱۳۳۰ ۳۳۸ راکسے ، رائیبر میرا با ۲۵۹ ر د زیطی ، ڈی -جی - ۱۲۲ ر د دی ، مولا نا مبلال الدین ۸۷-۱۲۷

سعادی شیرازی ، شیخ ۲۷۳،۲۱۵،۸۷ سعیدد پلوی ، مولوی سعیدالدین ۳۳۳ سودا ، میرزامحدرفیع ۱۱،۱۵۲۵۱۳

سوتفظ ، جانتن ۲۸۸

سپاهمددی عظامه ۱۲ ما۱۱ ۱۹ مهم۱ ۱۹۳۰ مهم۲۹ د ۱۳۳۱ مهم۲۹ د ۱۳۳۱ مهم۲۹ د ۱۳۳۱ مهم۲۹ د ۱۳۳۱ مهم۲۹ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

۳۹۲، ۳۵۰، ۳۷۷ ، ۳۳۳ سیدا حدد دلیوی ، مونوی (صاحب فرنیگ تصفید) دیجھیج فرمینگ آصفید

شادال بگرامی، علامه ولادسین ۲۷۰ ۱۹۲۰ مهم ۱۹۳۰ شابد ما بلی ۱۵ شابد ما بلی ۱۵ شاه نصیر دملیوی می ۱۳۰۰ شاه نصیر دملیوی می ۱۳۰۰ شاه نصیر دملیوی می ۱۹۰۱ شاه شاه در شرر می کا احدول ۱۱ ۱۱۰ ۱۱ ۱۱۰ ۱۱

> ۳۰۹ شیفته، تواب مصطفیٰ خال ۱۹ شیکسپئر، دلیم ۴۲ ،۱۱۰۱

> > صحاح الغرس ۳۳۷ صغیرالنسار مبگیم سم! صوتی نظام ۱۱۰ ۲۸۵

> طالبآئی ۳۲۹ طباعی ۲۷ء یم

'طفراحدصدگیتی سما ، سهم طفراخبال ۱۰۷،۱۰۳ طفر، بهپا درشاه ۳۳۷

۳۰۵ عرفی ، جال الدین شیرازی ۳۹۹ علی سن سلیم (صاحب موارد المصادر) د کھیے موارد المصادر عرفیام ۱۹۳-۱۹۳

منوان حبثتی ، بر د قليسر سم

عرشی زا ده ، اکبریلی خال سما ، ۱۵ ، ۹ ۸۲۰

> فرسنگ آصغیہ ۲۵۱ ، ۲۵۸ فرسنگ قواس ۳۳۷ فعنل حق فیرآبادی ، مولانا ۱۹ فیضی فیاصی ۲۹۳

قاسم کامی هم با قول ممال ۱۱ عمر ۲ مه ۱۷ ۲۲۲ ۱۸ مم ایم یا ۲۲۲ ۲۲۰ ۲۲۰

> كامل قرنشي الأداكش ۱۵ كمال استمعيل ۱۵ كولررج اسيموكل شيكر ۵

لعْت دیکھنے کی ایمپیت مماا - ۱۵

مناسبت القاظ ۲۹، ۲۸، ۳۸، ۳۸ ،۲۸ م منتخب اللغات ٥ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ٢٠٩ ، 719 6 72 Q 6 7- F منظوراحسن عباسي ااا عوادردالمصادر ۲۵۰ موسن عليم تومن خال ١٣٦٠ ١٢٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ Tryiroirerity itt حبر، تولايًا علام رسول ١١١١ ٢٠٠ 44- 614- 614- 614C PPHPIC PIAL PART 944 PAY ميرزادل وولااصفهاني ١٣٧ غیرونمیر حجارتقی ۱۸ ۰۰، ۴ ، ۳۴ ، ۲۵۰ 9-76-1-4-1-1-94-90-14-14

سیرومیر هم کو گونگی ۱۰۰۰ م ۱۰۰۰ م ۱۰۲۰ م ۱۲۰ م

نادودرگا پرشاد ۱۱،۲۵۹ نائخ، شیخ امام بخش ۱۹۹،۱۹۱ ۱۹۹۰ ایرا، ۱۹۷ ۲۹۷ ۲۳۲

هجنوں گورک<sub>ن</sub>دیوری <sub>ا</sub>پردنیسر ۲۰۵ محدیا دشاه (صاحب فرمنگ، شدراج) ويجهية أندواج افرمنك محيرسس عسكرى وما محرحسیں تبریزی (صاحب بریان فاطع) د کھیے بربان قاطع محد فاروق امینی س ، ۲۹۹ فمحى الدمين وبرب عربي بحلفر بالمشتنج أسيراهاء مراعات النظير ويجهيئ رعايت، ويجهي مثامبيت الفاظ لمستودسورسلمان ۲۹۳ مسكيين شاه صاحب حيد رآيادي ۳۷ مسلمات شحر ۲۰۸ - ۲۰۹ مصعفی مشیخ غلام بیمدانی ، ۲۰۵ منهمون آخرسني ۱۱۲ ، ۱۷۱ ، ۵۰۱،۲۰۱ CLIL & LICLOVCLOL CLIT عماطه بناري ۱۱۲ و ۲۹ م۲۲۲۲۲۲۲ 777

معنی آفرینی ۱۱۲۰،۱۸۲۰۱۲۰۱۸۱۵

٣٩٣

F BY CYABITY9 CYIL

ناهرعلی سرسنِدی ۱۹ ش*ارا حمد* فاردتی ۱۱ نظام الدين اولياء حفرت شيخ ه٠٢ تظم طباطبائى، علامدسيدعى يدر 4564-614614614614 والمدار مدراء وحدد المدرا - INTERDEKT HOD HOT 421.161461.12.64.611.14.6 2442644464446449444 644644 CLA CLAL CAT מסירודידויי דית. הבידיד errapriorizationis Procent Chair LLd CLL 10.4 mm > 2 mm > 2 mm > 2 mm > 2 mm

نیمت خان عالی ۱۴۸۰ نیاز برطیری به حضرت شاه به نیاز فتخپیوری به علامه ۱۲ به ۲۹۲، ۱۳ به ایم ۲۲ به ۲۲ به ۲۲ به ۲۲ به ۲۰ ۲۲ به ۲۲ به

وارت حس ،حفزت شاه ۲۰ ، ۹۸۱

سب جانتے ہیں کہ ہیرے کے ہارجیسی فیمتی شے اُدھار نہیں فیمتی۔ اگر نیاز صاحب کے پہلے معنی کوافقیار کرکے کہا جائے کہ دست گردال وہ شے ہے جو عاریاً حاصل کی جائے تو بھی بات وہی رہتی ہے کہا کر سافر عشق جیسی گراں بہاجے کو یہ کہا کہ وہ عاریاً نہیں ملتی یا عارضی استعال کے لیے اور بے قیمت نہیں ملتی ، تو کیا خاص ہات کہی ؟

تو کیا ہم بہ فرض کریں کہ شعر بالکل معمولی ہے، بلکہ عیب دار ہے؟ معمولی یا عیب دار شعر سرز د ہوتا عالب ہے تامکن نہیں ۔ لیکن بیہ فیصلہ کرنے ہے پہلے شعر پر مزید غور کرلیس تا کہ عالب کے ساتھ تاانصافی نہ ہو۔

سب سے پہلے دست گردان کو لیجے۔ ہمارے شراح نے بنیادی تنظی سبیل کی ہو، 
ہے، انھوں نے اس افظ کے معنی بالکل نعط بیان کیے ہیں۔ دست گردال جو کہ بھی ہو، 
لیکن یہ وہ شے ہرگز نہیں جے نقذ قیمت پر حاصل کیا جائے۔ بعض حالات میں ادست 
گردال وہ چیز ضرور ہوسکتی ہے جے بہت آسمان رعایتی قیمت یا بہت آسمان اقساط میں ادا 
ہونے والی قیمت برحاصل کیا جائے۔

ابہار جم میں وین کی تفصیل اسان کاس میں بیان ہوئی ہے۔ فرض یہ عاریت گرفتن ایسا انو کے بین وین کی تفصیل اسان کاس میں بیان ہوئی ہے۔ فرض سیجے آپ کی ہے کوئی چزوں روپے میں خریدنا طے کرتے ہیں، لیکن یہ جم طے کرتے ہیں کہ قیت باقساط ادا ہوگی۔ بہلی قسط کے طور پر دوروپ دے کرآپ وہ چیز لے لیتے ہیں۔ اب وہ چیز آپ کی باس ہے، لیکن قسط کے طور پر دوروپ دے کہ مقروض ہیں، لیکن خریدی ہوئی چیز کے دام کی سے ہیں۔ اس طرح آپ وہ روپ کے مقروض ہیں، لیکن خریدی ہوئی چیز کے دام کی بہلی قسط کے دوروپ بھی آپ ادا کر بھی ہیں۔ چند دنوں بعد آپ دوروپ پھر آدا کر بھی ہیں۔ چند دنوں بعد آپ دوروپ پھر ادا کر سے ہیں ادا کر بھی ہیں۔ اس طرح آپ اب اس چیز کی بھی آپ ادا کر بھی ہیں۔ چند دنوں بعد آپ اب اس چیز کی ہوئی ہیں۔ ہیں اور وی دوروپ پھر آرض لے لیتے ہیں۔ اس طرح آپ اب اس چیز کی ہوئی ہیں۔ یہ سلہ چلا رہتا کرتے ہیں اور دس دوپ کے مقروض ہیں۔ یہ سلہ چلا رہتا ہوجاتے ہیں، لیکن دہ چیز اب آپ کی طکیت ہوجاتی ہے۔

مندرجہ بالہ تفصیل سے دو یا تنمی ظاہر ہوتی ہیں۔ اول تو یہ کہ دست گر داں سودا وہ باکع کرتا ہے جے اپنامال بیچنے کی کوئی مجبوری ہواور اسے وی خرید تا ہے جو بہت غریب ہولیکن بالغ کا دوست ہو یا پھر وہ بالغ پر کسی تشم کا دباؤر کھتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ دست گرداں سودا وہ بالغ بھی کرسکتا ہے جو لین دین کا کاروبار بڑے پیانے پر کرتا ہو۔لیکن اس بیچ وشری میں فوری فائدہ بہرحال مشتری کا بی ہوتا ہے۔

پلیٹس نے 'وست گروال کی تعریف یوں تھی ہے: ''وست بدست جانے والا۔
وہ مال جو پکار پکار کرفروخت کیا جائے۔ روپید یا کوئی اور چیز جو کسی مخضر مدت کے لیے ترض پر حاصل کی جائے اور بے باتی کا وعدہ ذبانی کیا جائے، نہذا پلیٹس کی رو سے وست گروال وہ مال ہے جو آسانی ہے نہذا فروخت کرنے والا پکار پکار کرا ہے فروخت کرنے والا پکار پکار کرا ہے فروخت کرنے والا پکار پکار کرا ہے فروخت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وست گروال وہ مال بھی ہے جو بڑے آسان، زبانی قرض پر حاصل کیا جائے۔ لہذا پلیٹس کا 'وست گروال فقد مول لینے والا مال تو نہیں ہے، قرض پر حاصل کیا جا جو الم ال فرنہیں ہے، اس کی تقد بین فرمنگ آصفیہ ہے بھی ہوتی ہے، جہال 'وست گروال کو غرض مند کا بکا وکا کا کا اور ہاتھ ادھار قرض اور باز ارو، مراہ کینے والی شے بتایا گیا ہے۔

ان تشریحات کی روشنی بیل شعر زیر بحث کا ساغر، جومتاع دست گردال ہے، کوئی بہت قیمتی یا نادر چیز نہیں، بلکہ معمولی، غرض مند کا بکاؤ ول اور بائع کی مجبوری سے بلنے والا الر آرار پاتا ہے۔ اب شعر کا مطلب یہ ہوا کہ میاں اگرتم کوماتی سے سودا کرنا ہے تو دل اور دین کا نقد لے کرآؤ۔ ہاں اگر محض ساغر کے متمنی ہو، س تی سے پچھ معامد نہیں کرنا ہے تو اور دین کا نقد سے کرآؤ۔ ہاں اگر محض ساغر کے متمنی ہو، س تی سے پچھ معامد نہیں کرنا ہے تو اور بات ہے۔ ساغر تو یہاں برآسانی قرض ل جاتا ہے اور وہ بھی اس طرح کہ اپنی گرہ سے بچھ دینا نہیں بڑتا۔ کھڑے کھڑے سودا ملے کیا اور لے آئے۔

اب سوال بیا افتا ہے کہ ساتی ہے کس میم کا سودا کرنا ہے اور بیرساغرکیا ہے جواتی اسانی ہے دستی بہوجاتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے اس معروضے کو وہن میں لائے جو میں نے شروع میں پیش کیا ہے۔ ساتی کا کام شراب بیچنانہیں بلکہ شراب پا کر مست کرنا ہے۔ بادہ فروشی قو کاروباری اور بازاروکام ہے۔ بیچنے والاخود غرض مند ہے، تم کوس غر دست گرداں دے دے گا۔ اب رہی شراب سے پیدا ہونے والی مستی کی بات، یعنی شراب سے مالی میں شراب کے ساتھ بات، یعنی شراب سے حاصل ہونے والے اس کی بات یا جام شراب کے ساتھ بات، یعنی شراب کے ساتھ کی دولت ساتی کی دولت ساتی کی دولت

لاکرساتی کی نذر کرو۔ پھر وہ شاید شمسیں شراب کے ساتھ مسی شراب، یعنی اپنی توجہ، یعنی شراب مجبت کی ذرای چاشی بھی دے دے۔ یہ چیز دولت سے نہیں ملتی شراب تو دست گرداں ال جاتی ہے، بازار و نیا جس کوئی چیز مبتلی نہیں۔ لیکن ساتی کے ساتھ معہ لے اور سود ہود نہیں ہوتے ہیں۔
مود ہو وہ نہیں ہوتے جو عام و نیاه کی بازار جس ہوتے ہیں۔
ان طرح شعر کی اصل مراد یہ ہے کہ ساغر، پیچنی معمولی درجے کاعلم اور اس کی لذت تو باس نی حاصل ہو سے ایکن ساتی ہے جو دولت ملتی ہے، یعنی معرفت اور اس کی کہ نہیں تا تھی میں اور اس کی کہ نہیں تا تھی میں اس کی بازے وہ اس کی ساتی ہوئے ہیں۔

#### (144)

خوشیوں میں تماشا ادا تکلی ہے نگاہ دل سے ترے سرمہ ساتکلی ہے (زمانة تحرم: ۱۸۱۷ه)

میرے پاس شرح طباطیائی کے دو شخے ہیں۔ان میں سے ایک وہ ہے جوعلامہ شدال بلگرای کے مطالعے میں رہا کرتا تھا۔شادال نے اس پرجگہ جگہ بڑے عمرہ حاثیے بھی لکھے ہیں۔اس شعر پروہ لکھتے ہیں:''نگاہ کا دل سے نگلتا پھی بھے میں نہ آیا''۔ بات باکل صحیح ہے اور طباطبائی کی شرح کچھ اتن گنجنگ ہے کہ اس کے پس منظر میں سے استدراک اور بھی برحل معلوم ہوتا ہے۔

بہت ہے لوگوں نے مصری ای جی میں ترئے کی جگہ تری پڑھا ہے۔ ھیا المبانی اور سب مجددی ان جی شامل ہیں۔ مولا تا عرش نے ترے نو ھا ہے۔ جی انھیں کا مقبق بوں۔ نیکن یہ بھی صحیح ہے کہ شعر پکھاس قدر مہم ہے کہ تری پڑھیں یا تری بہت بہت زیدہ کھنی نہیں۔ شاداں کے علاوہ کسی نے یہ سوال نہیں اٹھ یا ہے کہ نواں کے علاوہ کسی نے یہ سوال نہیں اٹھ یا ہے کہ بوجاتی وال ہے محال مال کے وال سے مرمدس تھی جا ہے تا ایک صرتک سل بوجاتی ہے کہ بی معنی رکھتا ہے وال سے مرمدس تھی ہے۔ مل مدسہانے سے محال کی نگاہ بوجاتی ہے کہ بید معنوق کی نگاہ ہے اور معنوق کی نگاہ معنوق کی دل سے نکل رہی ہے۔ اگر تر ہے دن پڑھیں تو سہا کا بتایا ہوا معنوم غلاہ ہوجاتا ہے۔ اور شادان کا سوال بہرطور برقر ادر ہت ہے کہ نگاہ کا دل سے نگل

لبذائے سرے سے غور کرتے ہیں۔ پہلی بات تو بیاکہ مرمدسا علاہ کی صفت

ہے۔ یعنی فاری شاعری میں نگاہ کو اکثر 'مرمہ سا' کہا گیا ہے۔ یہ ترکیب غالب کی اختر اع کردہ نہیں ہے۔ نیاز فتح پوری کلھتے ہیں کہ'' تیری خاموثی کو یا دل سے نظی ہوئی انگاہ سرمہ سائے''۔ لیکن اس سے بات میں ف نہیں ہوتی۔ نگاہ از دل برخاستن کوئی محاورہ بھی نہیں اتو پھر نگاہ کا دل کا لگانا کس معنی ہیں ہے؟

اس مسئلے کا حل اس بات میں ہے کہ یونانی حکما اور ان کے اتباع میں اکثر قدیم حک کا خیال تھ کہ روشن کی کیر آ کھ سے نگل کراشیا پر پڑتی ہے تو اشیا نظر آتی ہیں۔ یعنی آ کھ ختی اور مخرج ہے روشن کا ، اور اگر روشن آ کھ سے نکل کر خارج کی شے پر پڑتی ہے تو تارنگاہ وغیرہ قسم کے استحاروں کا جواز بن جاتا ہے۔ اور آ کے چلیے۔ مسلمان صوفیا نے قلب کو اکثر بیتا اور صدحب بھر کہا ہے۔ اگر چہ صوفیا کی اصطلاح ہیں قلب کے معنی محض ول نہیں ہیں ، لیکن عام زبان میں ول اور قلب تقریباً مرادف ہیں۔ اس لیے صوفیانہ اصطلاح کے بموجب قلب کی جو صفات ہیں ، ان ہیں سے اکثر دل پر بھی منطبق کردی گئیں۔ چناں چہ دل کی آ کھ کھل جاتا ، وید ہ دل ، چیٹم دل ، وید ہ باطنی ،

اس تجزیے کی روشی ہیں ہے و کھنا جیکل نہیں کے شعر زیر بحث ہیں عالب اپنے معثوق کو بھیرت قلب کی مغت سے متعف کررہے ہیں۔ لہذا وہ اس کی نگاہ کو دل سے اکل ہوا فرض کررہے ہیں۔ لہذا وہ اس کی نگاہ کو دل سے اکل ہوا فرض کررہے ہیں۔ معثوق کو صاحب بصیرت فرض کرنا عام ہے۔ اور ہے کوئی ضروری بھی نہیں کہ یہ شعر معثوق کے بارے میں ہو اس کی عادف یا مرشد کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ ممدوح کو صاحب معرفت و بھیرت فرض کرنا بھی عام ہے۔

لبندامنہوم سے بنا کہ نگاہ تو خاموش ہوتی ہی ہے، معثوق یا ممروح جب خاموش رہتا ہے اور دیدہ دل ہے ہم لوگوں پر توجہ کرتا ہے تو وہ محض اس بات پر بس نہیں کرتا کہ حرف وصوت ہے پر ہیز کرے بلکہ اس کی ہر نگاہ سرمہ سائنگتی ہے۔ سرمہ کھانے ہے آواز بیٹر جاتی ہے اور انسان تکلم ہے معذور ہوجاتا ہے۔ لہذا نگاہ سرمہ ساکا سکوت عام نگاہ کے سکوت کے مقالے میں زیادہ شدید وعمیتی ہوگا۔ شوکت ہر پیش نے عمرہ کت بیان نگاہ ہے کہ '' چہٹم کو بہ انتہار غمزے اور اشارے کے تخن گو کہتے ہیں''۔ لیکن اگر اس کو

درست مان لیا جائے تو ایک اور لطف پیدا ہوجاتا ہے کہ آنکھ تو سخن کو ہوتی ہے، لیکن معشوق یا ممدوح اپنی خاموشی کا اتنا پاس و لحاظ رکھتا ہے کہ اپنی نگاہ کو بھی سرمہ سرا بنا کر نکالتا ہے۔

چوں کہ سرمہ لگا تا اواؤں میں واخل ہے، اس لیے نگاہ سرمہ ساکو تماشا اوا (لیعنی وید کے قابل) کہنا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگر تماشا کو اوا کی صفت قرار دیں تو معنی ہوں گئے دیں ول چسپ اوا ۔ یعنی تیری خاموشی میں بید ول چسپ اوا ہے کہ تیری خاموشی میں بید ول چسپ اوا ہے کہ تیری نگاہ بھی ول سے سرمہ ساتھتی ہے۔ چہم بخن کو کے لیے ملاحظہ ہوتیر:

آ ہو کو اس کی چٹم بخن کو سے مت ملا شہری ہے کہیں بھی گنوار بات

#### (10b)

ممس کا سراغ جلوہ ہے جیرت کو اے خدا آئینہ فرش شش جہت انتظار ہے (زانہ تحریر ۱۸۱۹ء)

اکثر شراح نے جیرت کو تلاش کنندہ فرض کیا ہے۔ بینی جیرت کس کے جوے کا سراغ اگانا جاہتی ہے؟ بقول بیخو دموہانی ''حیرت نے آئیے کا فرش کیا ہے کہ کہیں تواس کا جبوہ نظر آئے'' ۔ طباطہ کی نے بھی تقریباً بھی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سہا مجدوی کہتے ہیں '' جیرت کو کس کے جبوے کی تلاش اور کس کا انتظار وسراغ ہے'' ۔ بیعنی ان تمام ممروف منزات نے اسراغ 'کو تلاش کے حلی مصروف میں مصروف

آئينه زخودي رود دجلو ومقيم است

لہٰذا اگر جیرت عبارت ہے۔ سکون وسکوت ہے، تو پجرممروف تاش نہیں فرض کر سکتے۔ لینی جیرت کا کام تانش کرنانہیں۔ جیرت تو تلاش کے کمل ہوجائے، لیعنی جلوے کو حاصل کر لینے یا جلوہ و کمچہ لینے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ جیرت کو کسی جلوے کی تلاش ہے، بے معنی می بات ہے۔

اس مشکل کو دور کرنے کا آسان طریقہ ہے ہے کہ سراغ 'مجمعیٰ ' تلیس نہیں بلکہ

'مراغ' بمعنی' نشن' ، پیا' اور نقش یا' قرار دیا جائے۔اب معنی بینظیں سے کہ جیرت کوکس کے جنوب کا یا کس جنوب کا سراغ (پیا، نشان ، نقش یا) مل کمیا (بعنی کس کے جنوب یا کس جنوب کے باعث الیمی حیرت پریدا ہوئی) کہ شش جہت عالم انتظار میں آئینے ہی آگئے نظر آرہے ہیں۔

یہاں سوال اُنھ سکتا ہے کہ اگر جمرت کوجلو ہے کا سراغ مل بی چکا ہے تو انتظار
کے کیا معنیٰ؟ اس کے تین جواب ہیں (۱) ابھی سراغ بی لا ہے، اس پر جمرت کا بیا
یہ ہے۔ سارا جہاں اس لیے آئینہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے جلو ہے کا انتظار ہے کہ
کہیں تو جبوہ مجسم نظر آئے۔ (۲) جلوہ محض ایک بار ویکھا تھا، ووبارہ ویکھنے کی ہوں
اور انتظار ہے۔ (۳) جمرت کی صفت دو اشیا ہیں مشترک ہے، آئینے ہیں اور ستحمر
شخص ہیں۔ انتظار کے عالم میں بھی وہی ہے حرکتی اور سکوت ہوتا ہے جو جمرت میں
ہوتا ہے۔ جس کو انتظار ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے باتی نہیں۔ عبدالیا تی برتری کا نہایت
عمدہ شعر ہے:

اضطرابم نه گذارد که نشینم جاے انتظارت نه گذارد که زیجا برخیزم

لبذا جو محف متح ہے اسے بھی ختظر کہہ سکتے ہیں، کیوں کہ دونوں بی اپنی جگہ سے ہے المین البدا جو محف مرا ہو تحف سرا ہو تحق ہیں۔
دوسرے مصرع ہیں فرش شش جہت انظار کو مبتدااور آئینہ کو جرقرار دے کر مصرع کی نثر یوں فرض کی جاتی انظار کو مبتدااور آئینہ کو جرقرار دے کر مصرع کی نثر یوں فرض کی جاتی ہے۔ ''فرش شش جہت انظار آئینہ کو جرگیا ہوگ:

مصرع کی نثر یوں فرض کی جاتی ہے ، ''فرش شش جہت انظار آئینہ کو جاتی ہوگ:

''آئینہ فروش شش جہت انظار بن میا ہے ''۔ بینٹر اس معنی کی پشت بنائی کرتی ہے جو جی نئر میں فرض کیے ہیں، لینی انظار اس معنی کی پشت بنائی کرتی ہے جو جی نئر میں فرض کیے ہیں، لینی انظار اس مین گیا ہے ، اس حد تک کے آگر انظار ہے۔ اس سے مراد یہ بنی ہے کہ سال آئینہ انظار بھی میں گیا ہے ، اس حد تک کے آگر انظار کو ایک عالم (شش جہت) فرض کریں تو آئینہ اس کا فرش معلوم ہوتا ہے ۔ لینی آئینہ بن گیا یا کی جلوہ ایک بارجلوہ منعکس ہوا تی ، آئینہ اس قدر از خود رفتہ ہوا کہ مرام رجرت بن گیا یا کئی بین مرابی آئینہ بن گیا۔ گفض نے جلوہ ایک بارد یکھا اور اس قدر مختی ہوا کہ مرابی حیرت لینی مرابی آئینہ بن گیا۔ گوفض نے جلوہ ایک بارد یکھا اور اس قدر مختی ہوا کہ مرابی حیرت لینی مرابی آئینہ بن گیا۔ گوفض نے جلوہ ایک بارد یکھا اور اس قدر مختی ہوا کہ مرابی حیرت لینی مرابی آئینہ بن گیا۔

پر جلوہ آئیے ہے (یا نظر ہے) عائب ہو گیا۔اب آئیے کو ہر دم ای جلوے کا اس قدر ہو جارہ آئیے کو ہر دم ای جلوے کا اس قدر ہے کہ وہ متحیر فتض سرایا جمرت (= سرایا آئینہ) ہے۔ گویا وہ شش جہت انتظار کا فرش بن گیا ہے۔ شعر نہایت ہجیدہ ہے، لیکن مضمون سامنے کا ہے۔ یہ بھی معنی آفری کی ایک شکل

-4-

\_\_\_\_

#### (IMA)

ول مت مخوا خبر ندسمی سیر عی سی اے بے دماغ آئینہ تمثال دار ہے (زماعۃ تحریر ۱۸۱۷ء)

بعض شارعین نے اس شعر کا کا طب خوہ شکلہ کوفرض کیا ہے یا گھرا میں فحض کو جو
بقول یخود موہ نی محرفت حاصل نہ کر سکنے کے باعث اپنے دل سے بیزار ہوگیا ہے۔
یہ شکلم خود کو یا سی سالک راو معرفت کو سجمار ہا ہے کہ اگر دل کے ذریعے خبر معرفت نہیں لاسکی تو بھی وہ ایسا آئینہ ہے جس میں طرح طرح کی سیریں نظر آئی ہیں۔
اس شرح میں وہ قیام آئینہ ہے جس میں طرح طرح کی سیریں نظر آئی ہیں۔
اس می ورے کا عام مفہوم لیا جائے تو معنی ہوں گن دل کو ضائع کرنا یا 'دل کو ہاتھ ہے
مانے دینا '۔ تو پھر دل کو ضائع کرنے یا ہاتھ ہے جانے دینا '۔ تو پھر دل کو ضائع کرنا 'یا 'دل کو ہاتھ ہے
مانے دینا '۔ تو پھر دل کو ضائع کرنے یا ہاتھ ہے جانے دینا تو آچھی ہات ہے،
مخص اپنے دن کو کس طرح گنوا سکتا ہے یا ض ش کرسکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا صرف فضی اپنے دن کو کس طرح کو اسکتا ہے یا ض ش کرسکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا صرف ایک حریقہ مکن ہے کہ دل کو اسکتا ہے دینا تو آپھی بات ہے،
مراد ہے، تو بات اور بھی نہیں بنتی ، کیوں '۔ دل کو مارنا کے معنی ہیں اپنی کسی خواہش کو پورا نہ ہونے دینا۔ یہ مقبوم یہاں ہے کار ہے، کیوں کہ شعر میں کسی خواہش یا تمنا کا در کرنہیں۔
وزانہ ہونے دینا۔ یہ مقبوم یہاں ہے کار ہے، کیوں کہ شعر میں کسی خواہش یا تمنا کا ذکرنہیں۔

دوسری قباحت میہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود اپنے سے مخاطب ہے تو وہ اپنے آپ کو ' ہے د ماغ' (بینی مغرور، چڑچ'ا) نہ کیے گا اور اگر مشکلم کسی دوسرے سے مخاطب ہے تو ' ب د ماغ' (بینی مغرور یا چڑچ'ا کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے دل سے مجھی اپنے مخاطب کو مغرور یا چڑچ'ا کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے دل سے

ا ہے دل کو صافع کرنا جا ہتا ہے۔ ایکن پھراس میں غروریا جہم دفت حاصل ہوسکے گی، الہذا وہ اپنے دل کو صافع کرنا جا ہتا ہے۔ ایکن پھراس میں غروریا جہج ہے کہ کا جواز نہیں کہ اگر دل کو صافع کرنے والا خود اپنے ہے بھی مخاوب ہے تو بھی میہ کہنے کا جواز نہیں کہ چون کہ میں اپنے دل کو صافع کرنا جو ہتا ہوں اس لیے میں مغروریا جڑج ا ہوں۔ البذا کا طب خود مشکلم ہویا اس کا کوئی ساتھی، بے دماغ کی کہنے کا کوئی جواز نہیں۔ حق طب خود مشکلم ہویا اس کا کوئی ساتھی، بے دماغ کی کہنے کا کوئی جواز نہیں۔ جو آس ملسیانی نے ہے دماغ کے معنی لکھے ہیں ایسا شخص جے سیر و تفریخ کا شوق میں ہو۔ ان معنی کی کوئی بنیا دہیں۔ ممکن ہے ان کے ذبین میں خالب کا حسب ذیل شعر مہادو:

عم فراق میں تکلیف سیر باغ نه دو جمع د ماغ نهیں خده اے کا جمع د ماغ نہیں خده اے بے جا کا

حالا ساکہ اس شعر کے ذریعے تو ' بے د ماغ ' کے معنی کہی منتحکم ہوتے ہیں کہ ایسا شخص جو چولوں کے کھلنے کو خندہ ہاہے بے جاسجھتا ہو ، لیعنی چڑچٹر ااور مغرور شخص۔

بہر حال، یہ بات ظاہر ہے کہ شعر زیر بحث میں کا طب شہ متکلم ہے اور نہ اس کا وَلَى ساتھی، بلکہ معثوق ہے۔ معثوق ہے لیے ہے وہ اغ کی صفت مناسب بلکہ عام ہے۔ اور دل لے کرضائع کر، بنا، یا جب ہدیت دل چیش کیا جائے تو اس کو قبول نہ کرنا بلکہ بھینک دینا، معثوق کی عام اوا بھی ہے۔ عاش نے معثوق کو اپنا دل چیش کیا ہے۔ لیکن معثوق تی واپنا دل چیش کیا ہے۔ لیکن معثوق تی ورضن کی بنا پر اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ بھینک دینا جا ہتا ہے۔ اس موقع پر شعر کہ گیا کہ اے مغرور فرقص، دل کو گنواتے کیوں ہو؟ بہتو آئید تمثال دار ہے۔ وہ ناکہ اس کے ذریعے شعیس خبر نہیں فرکو گئواتے کیوں ہو؟ بہتو آئید تمثال دار ہے۔ وہ ناکہ اس کے ذریعے شعیس خبر نہیں فرکو گئواتے کیوں ہو؟ میتو آئید کی کے سامان تو ہے۔

معتى بالكل غلط تكلتے بيں۔

"آئینہ تمثال دار اور آئینہ تھور کے دومنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہیں کہ آئینہ (لیعنی شیشہ) جس کے آرپار نظر آتا ہوادر جس کی پشت پر تھور یں اس طرح لگائی جا کی یا پشت پر تھور یں اس طرح لگائی جا کی یا پشت پر سے گزاری جا کیں کہ دیکھنے والے کو گمان ہو کہ یہ تصویر یں شیشے ہی پر لگی ہیں۔ بقول صاحب بہار مجم یہ فرگیوں کا عمل ہے۔ لیعنی آئینہ تمثال دار کسی طرح کے فلمی پردے کا کام کرتا ہے۔ لہذا اس سے طرح طرح کی سیر ہو سکتی ہے۔ دوسرے معنی ہیں ایسا آئینہ جس کی خوب زیائش کی آئینہ جس کے چاروں طرف تھوری یں لگی ہوں، لیعنی ایسا آئینہ جس کی خوب زیائش کی گئی ہو۔ بنالب نے دونوں معنی بھی قائم گئی ہو۔ بنالب نے دونوں معنی کی کا کا ظر مکھا ہے اور 'تمثال دار' کے لغوی معنی بھی قائم کرد ہے، لین ایسا آئینہ جس کی خوب زیائش کی کرد ہے، لین ایسا آئینہ جس میں تمثال ہو، یا نظر آتی ہو۔ اس طرح 'میر' بمعنی' تفریح' اور 'میر' بمعنی' تفریح' کو بید آئینہ اور پچھ ہو نہ ہو، بزی تفریحی چیز

ضرورہے۔ گھر'خبر' کے کیامعتی ہیں؟'سیر'اور'خبر' کوایک دوسرے کا متقابل قرار دیتا ضروری ہے کیوں کہ شعر میں صاف کہا ممیا ہے کہ خبرنہیں تو سیرضرور ہے۔'میر' کےمعنی تو خلاہر

ہیں ' فرتے ، محومنا پھرنا۔ بینی وہ چیز جو وقتی ہو۔ لہٰذا سیر کے ذریعے جومعلومات حاصل ہوں کی وہ بھی وقتی یا غیر بینی ہوں گی ، کہ ایک بار دیکھا، پھرنہ دیکھیا۔ الیم صورت میں جو

معنومات حاصل ہوں ان کا معتبر ہونا ضروری نہیں۔ مثلاً آپ کسی جگہ سے ایک بار " رے، وہاں آپ نے ورش ہوتے ہوئے دیجھی، لیکن آپ کے اس ایک بار دیکھنے

ے سے بات ثابت ہوتی کروہاں ہروقت یا اکثریا کثرت سے بارش ہوتی ہے۔ ممکن

ے ال ، ن بارش برسوں جد ہوئی ہواور بیکض اتفاق تھا کہ آب ای ون وہاں مہنچ جس

دن ہورش ہور ہی تھی۔ مبذا 'میر' کے ذریعے حاصل کروہ معلومات کا بنی برحقیقت ہوتا واصلیت ہوتا ضروری نہیں۔ حالال کہ وہ معلومات آپ نے پہٹم خود حاصل کی تھیں۔

سیت ہونا سروری میں۔ حالال کہ وہ مسومات آپ ہے جہ ہم مود عاشل کی میں۔ مسلمان اہلِ منطق نے 'خبر' کی دوقتمیں قرار دی تھیں۔ ایک تو خبر صادق اور میں میں میں میں میں میں ہے۔ اس میں میں ا

دوسری خبرغیرصا دق۔ پھرخبرصا دق کی ووقتمیں کیں: ایک تو وجی النی یا وہ خبر جوکسی معصوم سے حاصل ہو (ای لیے وجی اور حدیث کو خبر مجھی کہتے ہیں)۔ دوسری 'خبر متواتر' بینی

الی اطلاع جوآپ نے براہِ راست نہ حاصل کی ہونیکن وہ اسنے کثیر ڈراکع اور اسنے کثیر

طریقے ہے آپ تک پنجے کہ اس کے تج ہونے میں کوئی شک شہو۔ مثلاً میاطلاع کہ وتی ام کا ایک شہر ہندوستان میں ہے، ہمارے پاس اس کثر ت اور تواقر سے پنجی ہے کہ وتی کوخود و کھے بغیر بھی ہم اس بات کو حلیم کر سکتے ہیں کہ وتی نام کا ایک شہر واقعی ہے۔ للبذا فبر متواقر کے ذریعے وہ عم حاصل ہوتا ہے جو براہ راست اور پہشم خود نہ حاصل کیا ممیا ہوں لیکن جس کے خرج ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔

مندرجہ باا۔ بحث سے یہ بات صاف ہوجاتی ہے کہ فات نے سیز کو بینی مشاہرہ الیکن نامعتبر مشاہرہ کے معنی مشاہرہ الیکن نامعتبر مشاہرہ کے معنی میں استعمال کیا ہے اور فجر کو فجر متواتر 'یا' فجر صادق کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ بیٹن ول کے ذریعے یا دل کے اندرتضور میں نظر آتی ہیں جو فجر متواتر یا فہر صادق کا درجہ تو نہیں رکھتیں ،لیکن وہ 'میر' تو یقیناً کہی جا سی یا ان کے ذریعے میر' ویقیناً کہی جا سی یا ان کے ذریعے میر' میں مارہ کی ضرور حاصل ہو سی کے دریعے میر' ویقیناً کہی جا سی کی مرور حاصل ہو سی ہے۔

> میر کا سے جی شفتہ پھیسروے جی قد کش تے سے خیال جی ہم دیکھیں جی خواب کیا کیا

معنی کی اس قدر کشر سا او الفاظ کی ظاہر سوگی کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ عالب کے لیے بہ طرح تا کا شعر سون تھ ۔ وہ جب جا ہتے تھے نہاںت مشکل الفاظ اور بندش پرجنی شعر کہد دیتے تھے اور جب جا ہتے تھے اور جب جا ہے تھے بنا ہر سادہ ور یہ طمن نہاںت پُرمعنی شعر بھی کہدد ہے تھے اور یہ فزال ہے اور غضب کا شعر۔

#### (172)

عَالَبَ مُرا نه مان جو واعظ مُرا کے ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے (زمات تحریر:۱۸۱۲ء)

اس شعریس ایک خفیف سا تکتہ ایسا ہے جوشاید تمام بی شار جین ہے نظر انداز بوگیا ہے۔ ایک مطلب تو ظاہر ہے کہ اے غالب اگر واعظ تم کو گرا کے تو گرا نہ ما و ۔ دنیا جس کوئی ایسانہیں ہے جے سب اچھا کہتے ہوں۔ بیخو دموہانی نے عمدہ بات کی ہے کہ غظ سب میں بید کنا یہ ہے کہ غالب کو زیادہ تر لوگ اچھا کہتے ہیں۔ دوسرا کلتہ ہے کہ چول کہ دنیا جس کوئی بھی ایسانہیں ہے جے سب اچھا کہتے ہوں ، دوسرا کلتہ ہے کہ چول کہ دنیا جس کوئی بھی ایسانہیں ہے جے سب اچھا کہتے ہوں ، اس لیے واعظ کو بھی گرا کہتے ہیں۔ ہوں ، اس لیے واعظ کو بھی میں اوگ اچھا نہیں کہتے۔ پچھ لوگ واعظ کو بھی گرا کہتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی ہیدا ہوتی ہے کہ جس شخص کو ہر آ دی اچھا نہ کہتا ہو وہ اگر کئی دوسر ہے کو گرا بھی ہیدا ہوتی ہے کہ جس شخص کو ہر آ دی اچھا نہ کہتا ہو وہ اگر کئی دوسر ہے کو گرا بھی کہتے اور کی بات کی حقیقت کیا ؟

#### (IM)

ول خوں شدہ محقق حسرت ویدار آئینہ بد وست بت بدست حا ہے (زمانہ تحریر ۱۸۱۱ء)

اس شعر کا آ ہنگ تو انتہائی خوب صورت ہے ہی، اس کے دونوں پیکر بھی غیر معمولی ہیں، فاص کرمصرع ثانی میں تو پیکر بہت ہی بدیعے ہے۔

(۱) معثوق کا جلوہ و کیمنے کی تمنا آ کینے کو بھی ہے۔ آ کینے کومو یتے بھی زیادہ ہیں کیوں کہ وہ اکثر معثوق کا جلوہ اس قدر روثن ہے کہ اس کے سامنے رہنا ہے، لیکن معثوق کا جلوہ اس قدر روثن ہے کہ اس پر آ کینے کی بھی نگاہ نہیں تھہرتی ۔ معثوق کا چہرہ شراب کے اثر سے سرخ ہورہا ہے۔ آ کینے کی بھی نگاہ نہیں تھہرتی ۔ معثوق کا چہرہ شراب کے اثر سے سرخ ہورہا ہے۔ آ کینے جس معثوق کا سرخ چہرہ ایسا لگتا ہے کو یہ حسرت دیدار

(۲) ہمارا دل تو محقوق نے ایس اور میں خون ہوا جارہا ہے، ادھر معقوق نے اپنے ہاتھوں جس آئینہ یوں لے رکھا ہے جسے ہاتھ جس مہندی گی ہوتی ہے۔ لیعنی جس طرح منبندی کی ہوتی ہے۔ لیعنی جس طرح منبندی کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹی ای طرح آئینہ بھی اس کے ہاتھ سے نہیں مجھوں۔ کپھونا۔ ہذا آئینہ اس کے اور میرے نیچ حائل ہے۔ آئینہ ہٹے تو جس اسے دیکھوں۔ جس اے دیکھوں ہورہا ہے۔ طبی اسے دیکھوں ہورہا ہے۔ طبی اسے دیکھوں ہورہا ہے۔ طبی اسے دیکھوں ہورہا ہے۔ معشوق غرور حسن کہا ہے۔ (بت جمست اور معشوق غرور حسن کے نشتے جس ہے اس لیے اسے جمست اور میں خون ہورہا ہے۔ (بت جمست اور معشوق غرور حسن کے نشتے جس ہے۔ اس لیے اسے جمست اور میں خون کو میں ہے۔ (بت جمست اور معشوق غرور حسن کیا ہے۔ (بت جمست اور معشوق غرور حسن کے ایس کے اسے جمست اور میں ایس کے اسے جمست کہا ہے۔ (بت جمست اور معشوق غرور حسن کے ایس کے اسے جمست کہا ہے۔ (بت جمست اور معشوق غرور حسن کے ایس کے اسے جمست کہا ہے۔ (بت جمست اور معشوق غرور حسن کے ایس کے اسے جمست کہا ہے۔ (بت جمست اور معشوق غرور حسن کے ایس کے اسے دیکھوں کیس کے اسے دیکھوں کے دیکھوں کے اسے دیکھوں کے دیکھوں کے اسے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں

(۳) میراول جو کشین حسرت و بدار پی خون ہو گیا ہے، اس کی مثال السی ہے جینے مدست معشوق کا چہرہ سرخ جینے شراب کے اثر سے معشوق کا چہرہ سرخ ہوجائے تو آئے گا، گویا آئینہ سرخ ہوکر مہندی بن جائے کا آگویا آئینہ سرخ ہوکر مہندی بن جائے گا۔ گویا آئینہ سرخ ہوکر مہندی بن جائے گا۔ میرا دل بھی ای کشیش جی خوان ہوکر مہندی کا رنگ اختیار کر گیا ہے۔ آئینہ اور دل کی من سبت فلاہر ہے۔ آئینہ اور دل کی من سبت فلاہر ہے۔ (بت بدمست اور حتا بے اضافت)۔

(٣) ایک طرف ہارا دل ہے جو کھٹاش حسرت و بدار میں خون ہوگی ہے۔
اوسری طرف آئینہ ہے، جس کی خوش نصیبی کا بدعام ہے کہ وہ بدمست کے ہاتھوں میں
ہے۔ سینے کو حن اس ہے کہا کہ وہ خوش سے سرخ ہورہا ہے کہ معثوق کے ہاتھوں میں
ہے اور آئینے کی سرخی کی ولیل بدہے کہ معثوق کا چہرہ فروغ شراب سے سرخ ہواراس
کا چہرہ آئینے میں منعکس ہے۔ (بدمست اور حتا ہے اضافت)۔

(۵) معثول حنائی وجہ ہے، یا حنائی محبت میں بدمست ہے۔ یعنی وہ اپنے مہندی گئے ہاتھوں کو دیکھ کراس قدر وجد کرتا ہے کہ گویا بدمست ہوگیا ہے یا اسے حنا

لگانے کا اس قدر شوق ہے کہ اس کوشوق حتاجی بدمست کہا جاسکتا ہے۔ معثوق کے ہاتھ عمی آئینہ ہے۔ اس کے ہاتھ حتا ہے سرخ میں اور جہارا آئینئہ دل کھنٹش حسرت دیدار کی وجہ ہے خون ہوکر سرخ ہوگی ہے۔ ایک آئینہ وہ ہے جو بت بدمست حتا کے ہاتھوں میں ہے اور ایک آئینہ جہارا دل ہے۔ (بدمست اور حتامع اضافت)۔

- (۱) معثوق بدمت حتا ہے (اس کے معنی اوپر بیان ہوئے)۔ یہ اس بات کا آئینہ ہے کہ جورا دل کشیش حسرت ویدار کی وجہ سے خون ہوگی ہے۔ (عدمت حمّا مع اضافت)۔۔
- (2) حناایک آئینہ ہے جو بدمست کے ہاتھوں میں ہے۔ لینی معثوق جوشراب کے نشے میں بدمست ہے،اپنے حزانی ہاتھوں کوخوش ہوہوکر ہوں دیکی اے کو یا آئینہ دیکھ رہ ہو۔ادھر ہی را دل ہے جوکشیش حسرت ویدار میں خون ہوگیا ہے۔ (بدمست اور حنا بے اضافت)۔
- (۸) معثوق کا چیرہ شراب کے اثر ہے مرخ ہے۔ اس پر نشے کا اثر اس قدر ہے کہ جب وہ اپنے میں آئینے میں اپنا چیرہ وکھے بہا ہوں۔ کو دیکھ ہے جب وہ اپنا مہندی معثوق کے لیے آئینے کا کام کرری ہے اور میرا دل مشکش حسرت ویدار میں خون ہے۔ اس لیے بھی کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا اور اس لیے بھی کہ میرا دل بھی تو اس کے ہاتھوں کی طرح مرخ ہے ، کاش وہ اپنے کف دست کونیں بلکہ میرے دل کو آئید بھی لیا۔ ( مست اور حن ہے اضافت )۔
- (۹) دل پہونیں ہے، بس ایک شے ہے جو کشیش صرت دیدار میں خون ہو گئی ہوئی مہندی ہے۔ آئینے ہو سے اور آئینہ پہونی مہندی ہے۔ آئینے ہم معثوق کا چہرہ منعکس ہے، اس لیے وہ مہندی کی طرح سرخ ہو گیا ہے۔ چول کہ اس کا رنگ سرخ ہے، اور وہ جنوہ محبوب کے باعث متحیر ہوکر بے حس وحرکت ہوگی ہے اور وہ معثوق کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے اس کو حتا ہے تشبیہ دیتا مناسب ہے۔ (بدست اور حتا ہے اس کو حتا ہے تشبیہ دیتا مناسب ہے۔ (بدست اور حتا ہے اس کو حتا ہے تشبیہ دیتا مناسب ہے۔ (بدست اور حتا ہے اس کو حتا ہے تشبیہ دیتا مناسب ہے۔ (بدست
- (۱۰) دل کھونیں ، بس ایک شے ہے جو کھٹش حسرت دیدار میں خون ہوگئی ہے اور آئینہ پچھونیں ہے ، سوائے اس کے کہ جب وہ بدمست کے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو شرم

یا خوٹی کے باعث مہندی کی طرح سرخ ہوجاتا ہے۔ (بدمست اور حتا ہے اضافت)۔ زراغور سیجیے کے تفکیل کتا ہے لگام اور بلتد پرواز ہے، لیکن تو جوان شاعر کی گرفت اس پرکس قدر محکم ہے۔ اس شعر میں بھی توالی اضافات ہے۔ اس موضوع پر بہتے بحث شعر نبر ۲۳ کے تحت ملاحظہ ہو۔

-----

#### (179)

خونے تری افسردہ کیا وحشت دل کو معثوتی و ہے حوصلگی طرفہ بلا ہے (زمائة تحریر ۱۸۱۱ء)

معثوق کے بے حوصلگی سے علامہ سہانے 'بدخونی' اور 'بر ہی مزائ ' مراد لی ہے۔
خوہ بر ہے کے 'بے حوصلگی' کو بدخوئی' وغیرہ نہیں کہہ سکتے۔ بے حوصلہ شخص میں اتنادم خم کہاں
کہ وہ مدخوئی کرے یا بر ہمی کا اظہار کرے ' وہ تو خاموش رہنے کو گفتگو پر اور چپ چاپ
پڑے رہن کو چت پھرت پر تر جیح دے گا، نہ کہ بدخو اور بر ہم ہوگا۔ مولانا طباطبائی نے ' بے حوصلگی' کو'' شعندی طبیعت، نہ ناز و اوا کا حوصلہ، نہ چھیڑ چھیڑ کا مزہ' سے تجیر کیا
ہے۔ یہ بہت خوب اور مناسب ہے، لیکن طباطبائی کی سے بات نہیں بنتی کہ '' خو سے بدد، فی اور بدمزائی مراو ہے' اور طرف بلا ہے' کے معنی ہیں، ' قابلِ نفرت ہے۔ یہ تو وہ ای برائی مراو ہے' اور طرف بلا ہے' کے معنی ہیں، ' قابلِ نفرت ہے۔ یہ یو ہو ہی اس پر انجی گرفت کی ہے۔ ایکن وہ بھی 'خو' سے بدخوئی وغیرہ مراو لیتے ہیں، موہائی نے اس پر انجی گرفت کی ہے، لیکن وہ بھی 'خو' سے بدخوئی وغیرہ مراو لیتے ہیں،

حالال کراس مغیوم کا کوئی کل نہیں، جیسا کہ ہم اوپر وکھ چکے ہیں۔

دخو ہمین محض عاوت ، افقاوطیع کیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ ' بے حوصلگی کے وہ معنی بھی ٹھیک ہیں جوطلگی کے وہ معنی بھی ٹھیک ہیں جوطباطبائی نے تکھے ہیں۔ لیکن ایک معنی ہے بھی ہو سکتے ہیں کہ معشوت کو ظلم وستم کرنے کا شوق نہیں۔ وہ مر دمزاج ہے۔ اس کو جدید زبان میں Sexually cold کہ سکتے ہیں۔ اس کی اس مرد مزاتی اور بے کیفیتی نے دل کی امتگوں کو سرد کر دیا۔ معشوت ہوکر بے حوصلہ ہونا، یعنی ستم کا ولولہ شرکھنا عاش کے لیے بجب مصیبت (طرف برد) ہے۔ معشوق کو تو ایسا ہونا چاہے کہ دہ ہر وہ کام کرے جس سے عاشق کو آذار پہنچا ہو۔ حق کہ اگر وہ عاشق کو آذار پہنچا ستم سے بی ہاتھ کھنچ لے۔ غالب.

دا حسرتا کہ یار نے کھنچا ستم سے ہی ہاتھ کھنچ لے۔ غالب.

دا حسرتا کہ یار نے کھنچا ستم سے ہاتھ کہ کہ کہ میٹو ستم سے ہاتھ کو حریص لذت آزار و کھے کر محشوق تو محتم کا وحریص لذت آزار و کھے کر سے جیئر چھاڑ

ہے مرف اوقات یہ آزار کہ خوابی کرون مرف اوقات یہ آزار کہ خوابی کرون تو کہاں وہ معثوق جو خویہ جفا کردہ ہے اور کہاں یہ معثوق جس کی خویس مردی اور بے نمکی ہے۔ خواہر ہے کہ ایب او کھا معثوق طرفہ بلا بی ہوگا۔ ' ہے حوصلی کے ایک معنی رہجی ہو سکتے ہیں کہ معثوق کو بناؤسنگار کا شوق نہیں ، وہ یا کل روکھ بیریا ہے۔ اس میں موشخ ہیں جس کو غالب نے ایک خط میں ڈومنی پن سے تعبیر کیا ہے ، بیعنی معثوق اپن ایس موسک کو بروے کارنہیں لاتا۔ خوب شعر کہا ہے۔

كرنا اس كے ليے خالی وقت كو كام من لانے كا ذريعہ ہے۔ محسن بيك رشكی نے خوب كہ

#### (10+)

آم بہار کی ہے جو بلیل ہے نفہ سنج اڑتی سی آک خبر ہے زباتی طیور کی (زبانة تحریر:۱۸۵۱ء)

اڑتی خبر کامضمون ڈون نے بھی خوب باندھا ہے: قفس کو لے اڑیں اس پراسیر مضطرب تیرے خبر گل کی سنیں اڑتی سی کر باد بہاری سے

الیکن سے بات بھی ظاہر ہے کہ شعر ہیں معنی بہت کم ہیں۔ صرف لفظ مصطرب معنی فیز ہے،

کیوں کہ اس سے تفس کو لیے اڑنے کا استد، ل قائم ہوتا ہے۔ 'باد بہاری' کی مناسبت

سے 'از تی خبر' اور اس کی مناسبت سے تفس کو لیے اڑنا بہت عمدہ ہے، گرمعنی آفرین کا پا

نہیں۔ جو پچھ ہے وہ سامنے ہے۔ لہذا اس شعر کو صنمون آفرینی کی مثال میں پیش کر سکتے

میں ، اور مالت و ذوق کا بنیادی فرق معلوم کرنا ہوتو ذوق کے شعر اور غالب کے زیر بحث شعر کا مواز نہ بہت کارآ مہ ہوگا، کیوں کہ غالب کا شعر معنی آفرینی کی عمدہ مثال ہے۔

ہو طبائی نے عمدہ بت کی ہے کہ 'سی شعیر نہایت بدلیج ہے اور انصاف سے ہے کہ نئی ہوئی خبر ہے۔ نفے کو چوں کہ نفس بھی کہتے ہے۔ 'بی اور نفس کی بھی کہتے ہیں ، اس لیے نفے کو اڑتی ہوئی خبر کہن ور ہے کہن ور ہے کہن ور ہے مصری اور کی کو اڑتی می کہتے ہیں اور فور نفس کے معنی اس ما ہوئی جب ، وہ ہے کہ پورے مصری اور کی کو اڑتی می خبر فرض کیا جائے۔ یعنی بعض چڑیاں پی خبر الائی ہیں کہ اب بہارا ہے ۔ الی کو اڑتی می خبر خرف کیا جائے۔ یعنی بعض چڑیاں پی خبر الائی ہیں کہ اب بہارا ہے۔ اور ہی ہیں۔ آ مہ بہل، خبر فرض کیا جائے۔ یعنی بعض چڑیاں پی خبر الائی ہیں کہ اب بہارا ہے۔ اور ہی حسین معلوم ہوتا ہے۔ تشبید کی جدت خود سے بی خبر از تی ، خبر ان بی طیور ، دبانی ، طیور ، زبانی ، طیور۔ اس باعث شعر اور بھی حسین معلوم ہوتا ہے۔ تشبید کی جدت خود ارتی ، خبر از تی ، خبر ، زبانی ، طیور۔ اس باعث شعر اور بھی حسین معلوم ہوتا ہے۔ تشبید کی جدت خود

ایک طرح کی معنی آفری ہے، کیوں کہ اس طرح مشتہ کو نے معنی عطا ہوتے ہیں۔ پھر شعر میں دومعنی ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اور مناسبتوں کے باعث شعر کے تمام الفاظ ایک دوسرے کے معنی کو تقویت پہنچارہ ہیں۔ اس طرح بیشعرمعنی آفرینی کی عمدہ مثال ہے۔ ہوسکتا ہے اڑتی فریز کا مضمون عالب نے قوت سے لیا ہو، لیکن تدرت تشبیہ اور کثر ت معنی کے باعث عالب کا شعر کو ہرشا ہوار بن گیا ہے۔

انگریزی میں ایک محاورہ ہے A Little bird tells us یا میں ایک محاورہ ہے استعال کرتے ہیں جب کسی افواہ، خاص کر کسی خوش گوار افواہ یا عشق پرجنی افواہ وغیرہ کا تذکرہ کرتا ہوتا ہے۔ تو قع نہیں ہے کہ غالب اس محاور ہے ہوں۔ آکسفر ڈ انگش ڈ کشنری (کلال) بیعنی O.F..D. کا بیان ہے کہ بینقرہ سب ہے بہول۔ آکسفر ڈ انگش ڈ کشنری (کلال) بیعنی بیان ہے کہ بینقرہ سب ہے بہلے ۱۸۳۳ میں استعال ہوا تھ اور اس وقت اس کی شکل بیان ہے کہ بینقرہ سب ہے بہلے ۱۸۳۳ میں استعال ہوا تھ اور اس وقت اس کی شکل بیتھی

A Little bird has whispered its secret to me

اس کو کاورہ بنتے بنتے خاصی دیر گئی ہوگ۔ غالب کا شعر ان ۱۹ وکا ہے، اس لیے اس بات
کا امکان نہیں کے برابر ہے کہ غالب تک بیفقرہ یا محاورہ کسی انگریز کے توسط ہے پہنچ
ہو۔ لبذا یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ غالب کی تشبیہ سراسر طبع زاد ہے اور بیدان کی
عب می کے کہ ال کا نمونہ ہے۔ شعر کے لیجے میں بھی طباعی، یعنی فکفتہ تازہ خیالی بہت
نمایاں ہے۔ بیدا نداز ہندایرانی شعرا کے پہال بہت مقبول رہا ہے۔ اردو والوں میں
غالب اوران کے پہلے تیر کے بیمال اس کے کرشے اکٹر نظرات میں۔
سودا کا مندرجہ ذیل شعرش یو خالب کے زمن میں رہا ہو، لیکن غالب کی تشبیہ پھر

ے ہمرغ جمن کا تو نالہ اے ساقی بہر آتی ہے بلیل خبر لگا کہنے

بھی احصولی تشہرتی ہے:

#### تمت

تمام شد بعونه تعالی این کتاب مستطاب مشتل برانتخاب و شرح اشعار آبداد رشک عرفی و طالب میرزا اسدانته خان غالب من تصنیفات بنده درگاه اللی رقبهٔ دربار رسالت پنای شارح صدوقی الموسوم بهشمس الرحمٰن فاروقی در بلدهٔ عقیم آباد بتاریخ سیوم نومبر ۱۹۸۸ مطابق ۱۲۲ردیج الاول و ۱۳۰۰ جرت خاتم الدوت علیه السلام به پایال رسید و به ایتمام غالب انسشی نوث داتع شرفرخنده بنیاد جب ن آباد المشتر به دیل صدر طبع پوشید ۱۲

محمر فاردق التنى تحريرتمود

سرل اشاعت ۱۹۸۹ء

الجمد لقد المستعان كداس كتاب موسوم به تنهيم غالب من تقييفات بنده في الجمد لقد المستعان كداس كتاب موسوم به تنهيم غالب من تقنيفات بنده في مير زنتمس الرحمن فاروتی زيرا بهتمام غالب انسٹی ثيوث، نتی د بلی ، بار دوم در سند ۵۰۰ مور سند ۵۰۰ مور الاالقد درود وسلام صد بنرار بار برسيد الموجودات فخر كائتات صاحب لورك تا ابد باد۔

## اشادب

اس اشاریے میں اسا ہے رجال کے علاوہ کتاب کے بیش تر اہم مطالب بھی درج میں۔ اشار ہے کی تیاری میں قیمتی امداد کے لیے میں خلیل الرحمٰن وہلوی سلمہ کا شکر گزار

اسا ب رجال میں تخلص عام طور پر پہلے رکھا گیا ہے۔ جہال تخلص نہیں ہے، وہاں عام طور پر اندراج تام کے پہلے جھے کے انتہار سے ہے۔ مثلاً محمد حسن عسکری کا اندراج امر کی تقطیع میں ہے۔ جہال کنیت زیادہ مشہور ہے، وہال کنیت پہلے ورج ہے۔ جہال کنیت زیادہ مشہور ہے، وہال کنیت پہلے ورج ہے۔ جہال مولانا جہال الدین رومی کا اندراج 'رومی' کے تحت ہے۔

الا، ۱۳۸ الا، ۱۳۷ الا، ۱۳۱ میلاد کورانی ۱۳ میلاد کورانی الا ۱۳ میلاد کورانی الا از ۱۳ میلاد کورانی خواجد کورانی الا از ۱۳ میلاد کورانی کارانی کورانی کورانی کورانی کورانی کورانی کورانی کورانی کورانی کارانی کورانی کوران

بیدل، میرزا عبدالقادر ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۱۰ ۱۳۵۰،۲۵۱ پلیش، جان ۲۵۱،۲۵۱ پیلوے دم ۳۳۳، ۳۳۸ ترصع ۹۰، ۱۰۱، ۱۱،۲۳۳ ه فیک چند بهار (صاحب بهارتجم) دیکھیے

بهار عجم\_

۳۵۳ جوش کینچ آبادی ۱۹۱ جینس مرجیمز ۱۵۰ چراغ بدایت ۳۳۷ حافظ شیرازی مخواجیمس الدین ۳۱۱، ۳۲۸ مالی مخواجه الطانب حسین ۱۱۲۱، ۱۲۱۱،

۳۳۷،۳۲۹ شوخی ۱۹،۰۰۱،۳۱۱،۰۳۳ شوکت بخاری ۱۳۳۰ شوکت میرشی، مولانا احمد حسن ۱۲،۰۳،۱۲، ۳۲۰، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۳۱۱، ۱۳۱۱، ۱۲۲، ۳۲۰، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۳۳۸ شهاب الدین مصطفی ۱۲ شیرانی، حافظ محمود خال ۱۱،۵۱،۱۳۱،۱۳۰۳ شیفت، تواب مصطفل خال ۱۱،۵۱،۱۳۱،۲۰۱۳

محاح القرس ۱۳۳۷ صغیرالتساء بیگیم ۱۳ صوتی نظام ۱۱۰،۵۸۱ مسلع ۳۳، ۲۲، ۲۲۵،۲۲۲،۲۲۵، ۲۲۵، ۳۲۳، ۲۲۵،

> ۳۲۰،۳۱۳ طالب آلی ۳۲۰،۳۱۳ طالب آلی ۲۲،۳۷ طالبی ۳۲،۱۳۳ نظیر احد صدیقی ۲۲۳،۱۳۳ ظفر اقبال ۱۰۵،۱۰۳ نظفر اقبال ۳۳۱،۱۳۳ نظفر، بها در شاه ۳۳۲ عادل منصوری ۱۱۵ عادل منصوری ۱۱۵

عبدالرض بجنوری، ڈاکٹر۱۱،۸۸۱ عبدالرشیدائسی (صاحب منخب اللغات) دیکھیے منخب اللغات عبدالغفور، مولوی ۱۳۳۲، ۱۳۳۱ عبدالقادر، حضرت شاه ۱۳۳۸ عبدالقادر، حضرت شاه ۱۳۱۳ عرش، مولانا اخبیاز علی ۱۲۱، ۱۵،۱۵،۱۵، ۱۵۳۵، ۱۳۷۵، ۱۳۷۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵، ۱۳۵۸

عرفی ، جمال الدین شیرازی ۳۹۶ علی حسن سلیم (صاحب مواردالمصادر) دیکھیے مواردالمصادر عمر خیام ۱۹۳،۱۹۴

عرشى زاده، اكبرعلى خال ١١٠ ١٥، ١٨٩،

عمر خیام۱۹۳،۱۹۳ عند لیب شادانی ۳۳۵ عنوان چشتی ، پروفیسر۱۳

1-0

غنی کاشمیری ۳۱ فرہنگ آصفیہ ۲۳۵،۲۵۱

مضمون آفر عي ١١١، ١١١، ١١٥ ما، ٢١١، MYPOMIPOMIONO TOPONIZ معالمه بندي ۱۱۱، ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲ معنی آفری ۱۱۱، ۱۲۰ ۱۲۲ ۱۲۵ ۱۲۵ ایا، MALLONIA OLLA SALLA مناسب الفاظ ۲۹، ۳۲، ۲۸، ۲۳، ۲۷، ۲۷، IZP/144/Z9/4Z متخب اللغات ٥٠ ١٦٢٠ ١٢٢١ ٢ ١١٢٠ ١ ١٢٢١، 19.74A منظوراحس عباس موارد المصاور - ٢٢ مومن، عيم مومن خال ٢٠١١٠١٠١٠ PTY. 7-0.74 P. PY9. PYP مير، مولانا غلام رسول ١١٦، ١٢، ١٢١، PYTE GATE TATE TATE PATE PPP/PPI/PPI/PIA/P+1/F94 ميرزاولي (ولي اصغهاتي) ١٣٦ ير، ير يحر في من ١٨٠ ١٨٠ ٢٠٠ ١٨٠ ANOPS YPSISHINGS IN THE POLLIFICATE INLANGE PTTS ATTS 10% APTS -ATS APTS APIZ APIY APSA AFAS MAYOUND TO STORE TO S לפני כנל בלוווד מד ناخ، شخ انام بخش وها، الا، ۱۲۹، ۱۸۱،

فرہنگ قواس ۲۳۷ فضل حق خيرآ بادي مولانا ١٦ فيضى فياضي٢٩٣ قاسم كاي ١٢٥ ELEUSIDA AYOM STELLANDISTI 7752774219421<u>/</u>A كال قريش، واكثر ١٥ كمال المعيل كا كوارج ، يمول غير ٥ لغت د یکھنے کی اہمیت ۱۵۰۱۴ مجنول گور کھپوری، پروفیسر ۲۷۵ محمر یاوشاه (صاحب فربنگ آنند راج) ويلهي أتندراج وفربنك محرحس عسكري ١٣٩ محرصین تریزی (صاحب بربان قاطع) ويلميه برمان قاطع محمر فاروق اینی ۲۰۲۲ ۳ كى الدين ابن عربي، حضرت تيخ اكبر مراعات النظير ويكهي رغايت، ويكهي مناسبت الفاظ مسعود سعدسلمان ۲۹۳ ستبين شاه صاحب حيدرآ بادي ٣٢ ملمات شعر۲۰۸،۲۰۹ مصحفی، شخ غلام بهدانی ۳۰۵

نیاز بر بلوی، حضرت شاه ۴۰۰ تیاز شخ پوری، علامه ۱۲، ۲۹۲، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۱، ۳۲۸ ، ۳۲۲ نیرمسعود ۲۵۲، ۲۳، ۲۲، ۲۰۸، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲

وارث حسن، حضرت شاه ۱۳۹، ۱۳۹ وارث حسن مصطلحات وارسند، سیالکوٹی مل (صاحب مصطلحات شعرا) ۳۳۷ وجدانی علم (غالب کا) ۴۳۷، ۵۵، ۲۲،

وحثی یز دی ۷۷-۷۷ وقو ند گوئی ، دیکھیے معاملہ بندی ولی دکنی ۲۵،۲۵۱ اوسف سلیم چشتی ، پروفیسر ۱۲، ۱۷۷، ۲۱۹، یوسف سلیم چشتی ، پروفیسر ۱۲، ۱۷۵، ۲۱۹،

PP425-02592 ناصر على سر بعدى ١١ فأراهم فاروقي اا نظام الدين اوليا، حصرت من ٢٠٥ لظم طباطباني، علامدسيدعلى حيدر١٣١١٣١١، Als Als ots Atames Ata Mass ALTODO COTOTA CION CAT CZISTAISTINIS 1915 APIS 1415 7775 +275 YATS 7875 GPTS 171. MAN 28-4 25-17 1797 TIM OF PITS ATTS ATTS ITTI OTTI ATTI PTTI ITTI ידין, מדין, צדין, אין, אין, PYETYETO . FEZ

لعمت خال عالى ١٧٨



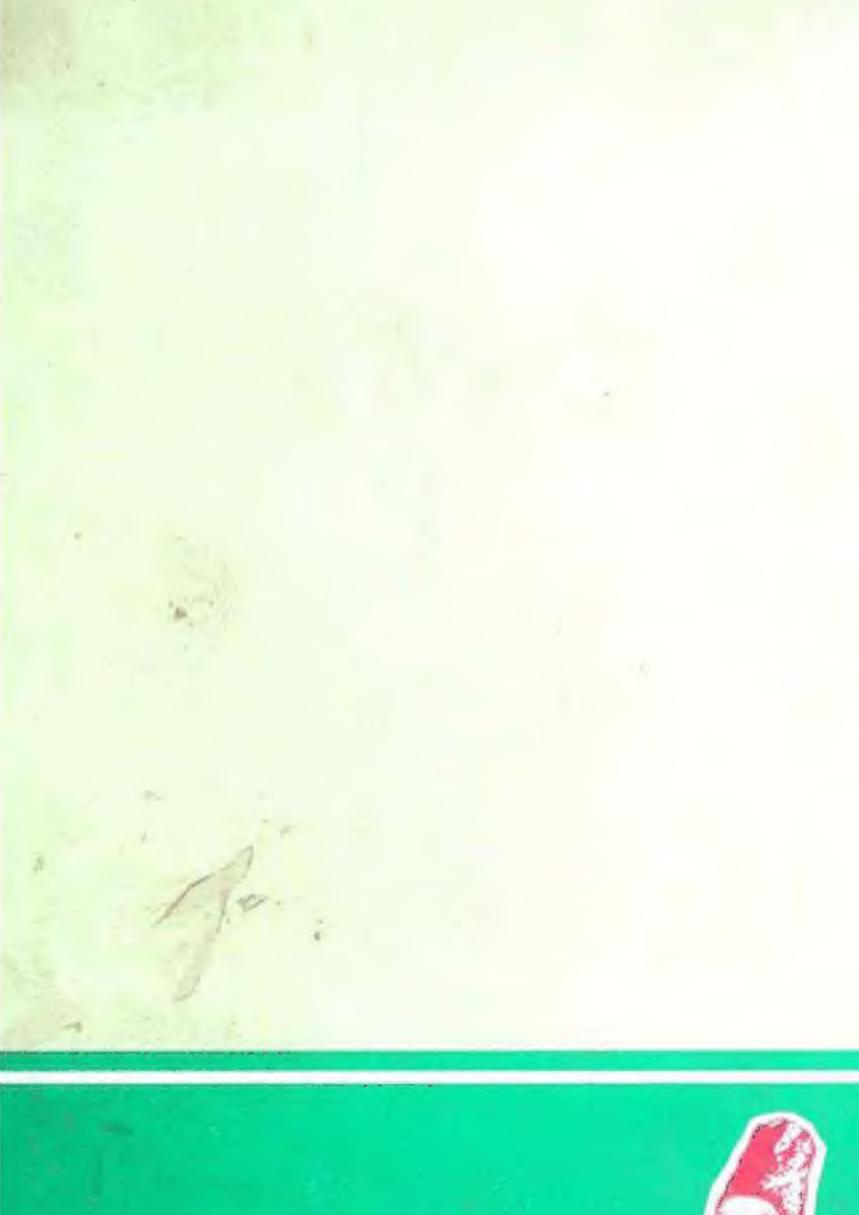



مَينَ عندليْبِ كَلْشَنِ نَا آفريده هُونَ